



السلام عليكم ورحمة الله!

بیارے بچوا تو کل کے افظی معنی بجروسا کرنے کے ہیں۔ اصطلاح بیں تو کل خدا پر بجرد ساکرنے کو کہتے ہیں ایکی جروسا کرنے و بست اور مد بیرو وسش ے مرانجام دیتا اور یفین رکھنا کہ اگر اس میں بھلا گ ہو اللہ تعالی ضرور کام یائی عطا فرمائے گا جب کے افوی انتہارے قا مت کا مطاب ے کہ اپنی قسمت پر خوش رہنا اور زیادہ کی خوائش ند کرتا۔ قرآن یاک میں اللہ تعالی کا ارشاد ے: من غیمل صابح من ذکر أو أنسی و ملو مومن فلنحبينا فين جوبهي عمل صالح كرے كا اخواه ده مرد مويا مورت مكر شرط يه ب كدده مومن موتو مم است جيات طيب علا كر بل ك- آس فرایا که قامت ایا فزاندے جو معی فائیں ،وگا۔

والا جائس كلى ايمان كا ايك جيب كردار تها كلى بوناني فلفول ك ايك كرده كا نام ب - إن اطبة كا آغاز سراط ك شاركرداني فين با كيا - ان للسفول كا عقيده تحاكد ذيا على يكي مب سے النسل بادرتام زندگى اس بكى كے حسول على كزارتى جا ہے - وك ملوم وقون الال د دوات اور نیش و انساط کے بخالفت سے ۔ دیو جانس کٹی کو تاریخ نسل انسانی کا بہت بوا متوکل اور قامت پند وانٹور کہتی ہے ۔ وو آسمول ہے اندما لین دل د د ماغ سے روثن تحقی تھا۔ اس سے کیاس ایک کتا تھا۔ یہ کیا اس کا ماتھی مجی تھا اور راہراو رہنما مجی۔ اس سے کی نسبت سے مجی لوگ اے الکین کے تے۔ دی جانس کبی کی درد سٹی اور سادگی ہورے اوان علی مشہور تھی۔ دوعور ا شرے باہر رہتا تھا۔ اگر اے کمائے لے لیے م الله والما قوده كما لينا تحاد إصورت ويكر فات برا اور الله كاشكر اواكنات ووكى حد تك توحيد يرست مى تما - اس كاكبنا تما وياكا سامان و اسباب انسان کو اصل خوشی سے تروم کر دیتا ہے۔ اگر انسان رتد کی بی حقیقی خوش پاکا گیا ہتاہے تے اسے ذیا کے ساز وسامان سے آگنار و کئی احتیار کرنی عليد ويو مالين كليى وندكى كية خرى عص على شرعة يكل كرجكل عن آباد بوكيا تعاد براومشهور واقعد المسكندر اعظم اس كي الماش عن شري بابر الله ويو جانس كلبى ايك بابان على ميلا وحوب تاب ريا تقاء مكتور حاضر بوا اورنهايت عاجزى أمسارى سے مرض كيا: "يا أستاد ميرا الم مكندر ے اور میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا وں ۔ ' دیو جانس نے مسکرا کر جواب دیا: ' خوابسوں کا ظام بادشاہ ایک آزاد مخص کی کیا مدمت کر سکتا ب-" كندر ف اصرار جارى ركها، جب حك أكيا تو اس في تبعيد لكابا اور سكندر ع كها: "باوشاه ماامت! آب ميرى وموب روك كر كمراه يں - مبرباني فرا كر ميرے آ مے سے بت جاتي ا مجھے سورج كى مبرياغوں سے لطف اندوز بونے ديں " ديوجانس كلبى أخرى عمر على توكل اور قاعت کے انتائی عروج پر تھا۔ دیو جانس کلبی سارا دن جنگون اور در انول میں بارا بارہ مجرتا تھا اور شام کو والی این ممکانے پر آ جاتا تھا۔ یہ سنیرن دد چرچی - دیو جانس کلی اب میں لیا جوا تھا۔ ایمنز کا ایک برکارواس کے پای آیا ادر اے آ کر خوش خبری سنائی - امبارک ہوا سکندر امظم اور فی ذنیا فتح کر کے دائی استینز آ رہا ہے۔ اس نے تبقید لکا ادر دو تاریخی فقر و کہا جو آ سے دائے (بانوں میں دمع جانس کی مجیان بن حمیا، جس ن یا از سال بعد مجی وال جانس کلی کو زنده رکھا۔ اس نے کہا کہ 'اگر انسان قاعت پیند ہوتو دو کئی کے اس مب علی محق روسکا ہے لیکن اكرد والالان مراع ي الوري كالنات وكي اس ك لي محولي بي

بيارے كا يتينا توكل اور قاعت عيم الني دنيا وا خرت سنوار كے بي اب آگ ایس ماہ کا رسالہ پز مے ادر اپنی آراء و تجاویز سے آگاہ تجھے۔ آئی خوش رہیں ، شادر ہیں ادر آباد رہیں ۔

الى دعادى ادر نيك تمناون عن يادر عين كا- اب اجاذت!

الميلزه پينشر

في المان الله! (الميار) مركوكيش استمنت

UAN: 042-111 62 62 62 Fax: 042-36278816

و حجر بسير راني

الجيل وكتابت كايتا مابتامة عليم وزبيت 32 مابميريس ودار الامور -

E-mail:tot.tarblatfs@gmail.com

tot tarbiatis@live.com

سر كوكيش ادر اكادُنش: 60 شاهراه قائد المنظم، لا مور .

سالات تریدہ بنے سے لیے سال مجر سے شاروں کی قیت بلیکی بنک دران یا منی آردار کی صورت لی نئز: ظمیر سلام یں مرکز لیشن مینز : مابنامہ التعلیم وتربیت " 32- انہر میں روڈ الاہور کے بیتے پر ارسال فرمائیں۔ مطبوعہ: فیروزسنز (پرائیوینٹ) فملیڈ الاءور۔ ن: 36278816 كى 36361309-36361310 كى 362788

پاکستان میں (بذرایدر بسارا داک)=850 روپے۔ . مشرق وطلی ( جوائی داک ہے )=2400 روپے۔

مركب الراس

مم فاروق وأثمل

وفي الإالمايد

إز. ق آمار من

منع للمداري

اه لند منيالي

بدائر م قارمتين

11/11

خالد : زن

همندير واشعار

ملى اكس بتسور

لتح ممه رشي

ز بيده سانان

م اب مان مولل

شنے ازیب

المام مسين

فنفح كموتي

رانامحمرثابه

اور بہت ے دل جب تراشے إور سلسلے

خاام فسين ميمن

الم مرتاك طارق

الكر المارق رياش

راشدنكي أااب مناس

11

13

15

16

17

19

23

24

25

26

28

31

33

36

37

43

43

53

55

57

58

60

دياش الم

أوارن

= 111 11

النان كي أوت

ب مارق كرن

بيا المراثد بك

أيف الكراية

وبال الراز

فالشرافظير

مانم منائي

رويقيا / اين

او مل شاک

ا مِدُ الْمُأْتِلِ

الأجواة ماتين

ميد انسل (نيم)

م ای ایس ــ

کرزگما ز گروسیه ۱۰۰۰

ميل دس منت كا

زند الآق... فغيدراسة

د اکتر کارنز

المار اكياني

آب بمي تمية

اليمالي الرندالي

ایدیزی زاک

الكورن الكالبية

إيك بالحميا بالمنوال

المرسد فاطمه جنان

بالأرثال

二岁

المناه والألبالا والأرابا

ایری زندگی کے متار

ميرادروكي لزابب

ورن قر أن احديث

ایشیاد افریکا ، بورب ( موالی داک ہے)=2400 روپ ۔ امریکا کنید الآسر ملیامشرق بعید ( موالی داک سے ) = 2800 روپ ۔





رمضان المبارک میں بی یاک نے چار چیزوں کی کترت کا تملم فربایا

(1) کلمہ طیبہ (آلا الله) کلمہ طیبہ تمام اذکار میں سب
سے افضل ذکر ہے اور احادیث مبارکہ میں اس کے بہت سے فضائل نذکور ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاو فرمایا کہ حضرت موگی نے اللہ دب العزبت سے عرض کیا: ''ا ہے میرے پروردگار! مجھے کوئی آئی چیز بنا ویجے جس کے ذریعہ میں آب کو یاد کیا کروں اور آپ کو یکاروں۔''

"میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ جھے یاد کرے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کریں ۔

(نظاری، تاب الوجید)

میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کریں ۔

(نظاری، تاب الوجید)

میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کریں ۔

(علی کرنے کو کہتے ہوں کوئی کشرت سے استغفار کرے گا لو قیامت کے دون ایس کے دون اس کا اثر پائے گا ادر اس کی دجہ سے دہاں گا ہون کی معانی اور نیکیوں کے انہار دیکھے گا۔

عدیث شریف میں آتا ہے کہ لی پاک نے ارشاد فرنایا: "اس مخص کے کیے بہت عمدہ حالت ہے جو اپنے اعمال نامیہ میں خوب رایادہ اللاب 18183) من زیادہ استغفار پائے۔ "

ایک حدیث میں جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: "جو فض استعفار میں لگا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے لکلنے کا داستہ بنا دیں گے وراس مارکھ کو اور اس کے اور اس کے اور اس کو کمان ہمی نہ ہوگا۔"
کوالی جگہ سے رزق ویل کے جہال سے اس کو کمان ہمی نہ ہوگا۔"
(ابوداؤد، باب نی الاست فار: 1518)

معلوم ہوا کہ استعفار کرنے سے مشکلات میں آسانی اور رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ بہر حال کلمہ طیبہ اور استعفار بید دو چیزی ایسی ہیں کہ جن سے دیگر فائدوں سمیت اللہ تعالیٰ کی رمنا بھی حاصِل ہوتی ہے جو کہ تمام فائدول میں سب سے بڑا فائدہ ہے۔ حاصِل ہوتی ہے جو کہ تمام فائدول میں سب سے بڑا فائدہ ہے۔

رسول الله في ارشاد فرنایا "میں نے جہنم کی طرح کو کی چیز البیں دیکھی کہ جس سے بھا منے دالا سومیا ہو اور جنت کی طرح کی کوئی چیز کوئی چیز بیس دیکھی کہ اس کا طالب سومیا ہو۔"

(تردى، ابواب ملة جنم: 2601)

2015:613



عرب کے صحرا کے قریب قدیم زمانے سے غیر سلموں کی ایک نستی آباد تھی۔ کو کہ اس ستی میں ہر مذہب کے لوگ آباد ستے مگر زیاده تعداد بت برستول کی تھی۔ اس بستی میں بھگوان واس کا گھرانہ اس کیے مشہور تھا کہ اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے بنوں کی دعوم وُور دراز علاقول تک بیمیلی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں اتن مہارت تھی کہ اس کے بنائے ہوئے بت ہاتھوں ہاتھ بک جاتے۔ بھگوان داس کی 13 برس کی ایک بٹی تھی جس کا نام سوترا تھا۔ اسے بت برستی سے سخت نفرت تھی۔ ان کی نبستی میں ایک مسلمان بزرگ رہتے تھے جو لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم دیتے سے۔ ان کولوگ بابا جی کہد کر ایکارتے ہے۔ سوترا گھر کے کاموں سے وقت نکال کر چوری چھے بابا جی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جاتی تھی مراس راز کوکوئی نہ جانتا تھا۔ آہتہ آہتہ سورا دین اسلام کی طرف راغب ہوتی جا زہی تھی۔

سالك دن مراف اليم الما معلوان داس سے سوال كيا كم اباكل تك تو آب ائي المحول سے اس بت كو بنارے عظم، آج آپ نے اس کی بوجا شروع کر دی ہے؟ بھوان داس بیٹی کی بات س کر چونک الميار كي سنبلاتوان في برياء بين كو مجمايا كه به مارے فدا ہیں، ہارے حاجت روا ہیں۔ ہارے دل کی بکار سنتے ہیں، ہمیں 2015 B US (2015)

لڑائیوں بین فتح داواتے ہیں۔ جب خشک سالی ہوتی ہے تو آسانوں ے بارش برساتے ہیں۔ سورا ابا کی بات سن کر جران ہوئی اور سوچنے لکی کہ یا تو بابا جی سی ج بیں یا پھر میرے ابا! پھر سوترانے بھگوان داس سے سوال کیا کہ کیا ان مٹی کے بنوں سے میں کوئی فرمائش کروں تو وہ پوری کریں گے؟ بھلوان داس نے مسکراتے ہوئے بٹی سے کہا كه اگر سے دل سے بھوائ سے سى چيز كى فرمائش كرو كى تو وہ ضرور یوری کریں گے۔ سورانے جھلوان داس کی باتون پر کفین نہ کرتے ہوئے بھی حقیقت کو جائے کے لیے اینے ایا کی طرح بھگوان کی مورتی کے آگے اپنا سر جھکا کر گڑیا۔ کی فرمائش کر ڈالی۔

. کی روز گزر جانے کے بعد بھی سور اکو گڑیا نہیں ملی تھی۔ ایک دن سوترا مایوں ہو کر اینے ابا کو کہنے لگی کہ ابا آب کے بھگوان تو میری سنتے می نہیں۔ ایک گڑیا تک تو مجھے دے نہیں سکتے تو پھر میں كيے يقين كر اول كدوہ آسان سے يانى برساتے مول كے؟ بھگوان واس بیٹی کے منہ سے اس طرح کی باتیں سن کر ول ہی ول میں شرمندہ ہورہا تھا۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ اس سے پہلے کہ حقیقت کھل كرسامن آجائ، جھے اس كے بارے ميں کھ اور سوچنا يڑے گا۔ یہ ای طرح راستے پر نہیں آئے گا۔ پھر وہ بڑی عقل مندی نے بین کا وصیان دوسری طرف کے جانے میں کام یاب ہو گیا اور

شاید به تنهائی میں آپ کی کچھ مدد کرسلیں۔'' بھگوان داس کی آنکھول سے نیند کوسول دُور تھی۔ اس کے یاس سوترا کے کسی سوال کا جواب مہیں تھا کیوں کہ ای دہ جات جا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی الی طاقت بول رہی ہے جس کا تعلق روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بھگوان داس نے بیٹی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگرتمام کوششیں بے سود نابت ہو میں۔

کی آواز بلند کرنے سے نہیں روک سکتی۔ میرے ول میں عشق محمد

الله كايراغ جل چكا ہے۔ اے محمد الله كارب تو كواه رہنا ميں

بت برتی کے مذہب کو چھوڑ کر تیرے اور تیرے آخری رسول علا

يرايمان لے آئى ہوں۔ میں رسول عربی عظی كا كلمه آخرى سانس

تک بڑھتی رہوں گی۔" بھگوان داس بٹی کی باتیں سننے کے بعد

اے كرے كى طرف جانے لگا تو سورانے يجھے سے آواز لگائى:

"ایا! بھگوان کی ٹوٹی ہوئی مورتی کے تکرے اسے ساتھ لے جا کیں

وتت گؤرنے کے ساتھ ساتھ سور اشاب کی منزل برقدم رکھ چک تھی۔ اب اس نے اپنا نام سور اسے تبدیل کر کے سمعیہ رکھ لیا تھا۔ گھر دالول کے سو جانے کے بعید وہ اپنا کمرہ اندر سے بند کر لیتی اور اللہ اور اس کے رسول علیہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتی۔ اس كا رشته دُنياوى خوامشات سے توث چكا تفاق وہ كئب سے الگ رہتی اور یاد الی میں مشغول رہتی۔ سوترا کی دیوانوں جیسی خالت د کھے کر اس کے مال بالے پریٹان رہے ہزاروں منے کے باوجود بھی وہ عالم ہوش کی طرف لو نے کو تیار نہ تھی ہے اس کا دل رسول عربی علی عقیدت سے سرشار ہور ہا تھا۔

آہستہ آہستہ میرخبر بورے شہر میں پھیل گئے۔ بھوان واس نے لبتی میں بدنای کے ڈرے بیمشہور کیا ہوا تھا کہ میری بٹی پر آسیب کا اثر ہے جس وجہ سے اس کو پاگل بن کے دورے بھی یراتے ہیں۔ بھگوان داس نے شہر کے بینڈتوں، جادوگروں کو حقیقت بتائی اور ان سے کہا کہ اگربستی والوں کو یتا چل گیا کہ میری بٹی مسلمان ہوگئ ہے تو لوگ مجھ سے بت نہیں خریدیں سے اور وہ سوتر اکو بھی نقصان پہنچا کیں گے۔ ایسے تو میرا گھر بریاد ہو جائے گا۔ بینڈ توں اور جادوگروں نے بھگوان داس کو بتایا کہ تمہاری بٹی کی زندگی کی بھاگ دوڑ کسی بالائی طاقت کے ہاتھ میں ہے۔ . بستی کے لوگوں کو پتا چلنے سے پہلے تم نے اپنی بیٹی کوختم نہ کیا تو ہے

کہنے لگا کہ میری بیاری بیٹی صرف اس بات سے پریشان ہو رہی ہے؟ بھگوان نے تو تمہاری فرمائش ای دن بوری کر دی تھی۔ جاؤ جا كر ميرے كرے سے اپني كڑيا أفعا لاؤ اور ايك بات كا جميشہ خیال رکھنا کہ بھگوان کے بارے میں پھر اُلٹے سیدھے خیال اسے ول میں نہ لانا۔ اس کے بعد سور اخوشی سے دور تی ہوئی کڑیا اُنھانے کے لیے آگے برامی تو اجا تک دو بلیاں آپس میں جھڑتی ہوئی کرے میں آ گئیں اور لڑتے ہوئے بھگوان کی مورتی کے ارد گرد گھومنے لگیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بلیاں بھگوان کی مورتی سے مكرائيں جس سے وہ مورتی نيجے گر كر نوٹ گئے۔ بيد منظر ديكھ كر سوترا حیران رہ گئے۔ پھرسوینے لگی کہ جو خدا خود کو جانوروں سے محفوظ نہیں ر کھ سکتا، ور بھلا بوری کا نات کی حفاظت کیے کر سکتا ہے۔ پھر سور ا ٹوئی ہوئی مورتی کے نکروں کوسمیٹنے لگی تو بھلوان داس اے دیکھ کر رُك كيا اور أبجرتي بوئي آواز ميس كينے لكا كه سوترا ميس ايما سوج مجمی نہیں سکتا تھا کہ تم ایسا کچھ بھی کرسکتی ہو۔ وہ سمجھا کہ شاید سور ا نے جان بوج کر بھگوان کی مورتی کو گرانا ہے۔ سور ا، بھگوان داس کا مرخ چره و محصة عى رونے لكى -اس نے جواب ديا: "أبابيديس نے المیں کیا۔ ' پھر معصومیت سے کہنے لگی: ''بلیاں اس سے نگرا کیں تھیں جس کی وجہ سے سے گر کر ٹوئی ہے، جاہے تو آپ اس ٹوئی ہوئی بھگوان کی مورتی ہے ہو چھ سکتے ہیں۔آپ کا بھگوان تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ " محکوان داس لا جواب مو چکا تھا۔ پھر سوترانے کہا: "ایا! میں سے بھی جان چکی ہوں کہ سے کرتیا بھگوان کی دین نہیں ہے بلکہ یہ آپ خود ابازار سے خرید کر لائے ہیں۔ ابالید آئی کے بت بھی خدا ہو ہی نہیں سکتے جنہیں آپ این ہاتھوں ہے بناتے ہیں، پھران کی بوجا شروع کر دیتے ہیں۔ میں بررگ بابا جی سے سب جان چی ہوں۔حقیقت میں خدا ایک ہی ہے جو بے نیاز ہے، نہ وہ کسی كاباب سے اور مذكري كا بيا۔ اى نے بى بورى كائنات كو بيدا كيا ہے اور وہی ہر جاندار کورزق ویتا ہے۔ وہی آسان سے یانی برساتا ہے، وہ ہی بیاروں کوشفا دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بی عبادت کے لائق ہے۔ وہ رحمٰن ہے، رجم ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات یاک ہے۔ بررگ بابا جی نے مجھے اس سے اور سھرے مذہب اسلام کا کلمہ بڑھا دیا ہے اور میں اس حقیقی خدا پر ایمان لے آئی ہوں۔اب دُنیا کی کوئی طاقت مجھے حق

مجھی ہوسکتا ہے کہ اس اکیلی شکتی کے آئے ہم کزور پڑ جا کیں گے۔
جلدی سے اسے مار دو، ورنہ ان مٹی کے خداؤں کو ہوا میں خاک
بن کر اُڑنے میں زیادہ ویر نہیں لگے گئے ہم سب کے چولیے
مختذے پڑ جا کیں گے۔ ہمارا فیصلہ سے ای ہے کہ سوترا کو آج رات
موت کی نیندسلا دیا جائے۔

آئے سمعیہ کی زندگی کی آخری شام ہوگی فداوندی میں مشغول اسے مل چگی تھی حمر وہ بے خوف ہو کی دکر خداوندی میں مشغول رہی۔ رات کو بھکوان دائل جب سمعیہ کے کرے کے زدید پہنچا تو کرے میں بے بناہ روشی دیکے کرمیوس کرنے لگا کہ شایدا سے منصوبے کا علم ہو گیا ہے، اس لیے اس نے اپنی حفاظت کے لیے فانوس جلا کر کمرہ روشن کر دیا ہے۔ وہ کمرے کے باہر فانوس بند ہو گی تو بھکوان داس نے جوش میں آ کر زور سے دروازے کو نہ کو گیا۔ جب دہ کمرے کے اندر پہنچا تو شوکر لگائی اور اندر وافل ہو گیا۔ جب دہ کمرے کے اندر پہنچا تو جران ہو گیا کہ کمرے میں گوئی فانوس روشن ہیں ہے مگر کمرہ ایسے حران ہو گیا کہ کمرے میں گوئی فانوس روشن ہیں ہے مگر کمرہ ایسے حران ہو گیا کہ کمرے میں کا کی فانوس روشن ہیں ہے مگر کمرہ ایسے دوشن ہو گیا۔ جب دہ کمرے کے اندر پہنچا تو روشن ہے جیسے دن نکل آیا ہوتے ہے منظر و کھے کر بھکوان داس کی نظریں روشن ہے جیسے دن نکل آیا ہوتے ہے منظر و کھے کر بھکوان داس کی نظریں

وصندلا سی اور اس کے قدم ڈ گھانے لگے۔ جنم ای کے ہاتھ سے بیسل کر ینے کر گیا۔ جب اس نے زمین سے تخفجر أثفايا تواتنے ميں سمعيہ بھی جاگ مئی۔ اس نے ایا کے ہاتھ میں ججز د کی کر کہا: "اگر میری زندگی کا آخری وقت آ ہی گیا ہے تو اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ' مجر بھگوان داس نے سمعیہ کی طرف تعنجر بردهایا تو اس نے کہا: "ابا! زرا این ول په باته رکه کر سوچنے کہ آپ کوانی بٹی کا ناحق خون كر كے كيا ليے كا۔ ايا جي، ميں تو كہتى ہوں آپ بھی کلمہ بڑھ کر توحید و رسالت عظ كا اقرار كر ليس عجر آپ بربھی نور کی برمات ہونے گئے کی کیوں کہ توبہ زندگی میں کی جاتی

ہے موت کے بعد نہیں۔ جگوان داس نے کہا کہ آج مجھ پرتمہاری سی بات کا از نہیں ہونے والا۔ جب سے تم مسلمان ہوئی ہو، تب سے میرا چین جی گیا ہے۔ اگر اوگوں کو پتا جل گیا تو وہ ميرے كاروباركا كيا ہوگا؟ ميں تو برباد ہؤكررہ جاؤں گا۔اى ليے مهمیں مارنا ہی بہتر ہے۔ سمعیہ نے کہا: "ابا جی، رزق وینے والی الله تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی کسی کا رزق نہیں چھین سکتا۔ بھگوان داس نے کہا: "میں تہیں مارنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔" سمعیہ نے كها: "أكرآب اين اراوے برقائم بين تو تھيك بيكن كيا آپ مرنے والے کی آخری خواہش نہیں پوچیس کے؟" بھگوان واس نے کہا: "جلدی بتاؤ۔" معیہ نے کہا: "آپ جھے سے ایک وعدہ كري جوكام آپ كا ول كرنے ير مجبوركرے، وہ كام نبيل كري گے۔ یہ ای میری آخری خواہش ہے۔" سے بات سنتے ہی بھگوان واس کی آئیسی آنسوؤں سے بھر كئيں۔ سمعيہ كوابا كے ول كے دھر كنے كى آواز صاف ساكى دے رہی تھی۔ پیر بھگوان داس نے بیٹی کی طرف پیار بھری نظروں سے ویکھا اورائے وعدے پر عمل کر لتے ہوئے بیٹی کوئل کرنے کا ارادہ



# 

= Charles Plans

ہے میرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
ڈاؤنلوڈ ٹیک سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر بویو
ہر پوسٹ کے ساتھ
ہر پہلے سے موجود مواد کی چیکٹگ اور اجھے پر نٹ کے
ساتہ تن بلی

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہاکی کوالٹی بی ڈی ایف فائگر

ہرای گب آن لائن بڑھنے

کی سہولت

ہاہانہ ڈائنجسٹ کی تبین مختلف
سائز ول میں ایلوڈنگ
سیریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کیرینڈ کوالٹی

ہران سیریز از مظہر کلیم اور
ابن صفی کی مکمل رینج

ہایڈ فری لنکس ، لنکس کو بیسے کمانے
کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ج ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🖒 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

## THE RESOCIETY COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



ترك كرديا اور بابر جلا كيا\_

گھر کے باہر پنڈت، جادوگر اور ان کے حواری اس بات کا انتظار کر رہے ہے کہ کب بھگوان داس آ کر ہمیں خوشی کی خر دے گا كراس نے بیٹی كوئل كرديا ہے۔ جب بھگوان داس گھرے باہرآيا تو انہوں نے اس سے سوال کرنا شردع کر دیے لیکن آج بھگوان داس نے اس جھوٹے دین کا سر کیل دیا تھا اور سب کے درمیان فخر سے سر بلند کر کے اس نے کہا کہ جو تخص سوتر اکوئل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے مہلے وہ مجھ سے وعدہ کرے کہ جو کام اس کا ول کرنے پر مجور كرے، وہ كام نہيں كرے گا۔سب نے كہا: "م وعدہ كرتے ہیں مرسور اکونل کیے کریں گے؟ اس کونل کے بغیر ہم یبال سے سيس جائين گے، ہم تو اسے مار كے ہى دم ليس كے۔" آخر وہ لوگ باز نہ آئے اور سوتر ا کو قتل کرنے کی غرض سے بھگوان واس کے گھر ایس داخل ہو گئے۔ وہ کرے میں داخل ہوتے ہی سمعید پر ہتھیاردں سمیت ٹوٹ پڑے مگر جیسے ہی انہوں کے اپنے ہاتھ اسے مارنے کے لیے بلند کیے تو انہیں فورا بھگوان داس سے کیا ہوا دعدہ یاد آ گیا، ای وفت ان کے اُسٹے ہوئے ہاتھ جھک گئے۔ لبذا انہوں نے سمعیہ کومل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ کمرے میں خوشبو اور روشى نے الہيں اين طرف هينج ليا۔ آج وہ جان گئے سے كه سور ا جس خدا کی عبادت کرتی ہے، وہی سیا ہے۔ ای وجہ سے خدا ک طرف سے اس پراتے انعابات ہیں۔ ادهر بھکوان داس عم سے نڈھال جیٹا تھا کہ با نہیں اندر کیا ماجرا چل رہا ہے۔ پھے سنجلا تو اس نے دل میں ارادہ کیا کہ لوگوں

نے سور اکو مار دیا ہوگا، اب جل کر بیٹی کی لاش ہی اُٹھا لاؤں۔ جب دہ کرے میں پہنچا تو بٹی کو زندہ سلامت دیکھ کر حیران رہ کیا، اس ک مسرتوں کی کوئی اختا ندرہی۔ بھگوان داس نے کہا کہ آب لوگ تو میری بینی کوئل کرنے کے لیے اندر آئے تھے لیکن میری بیٹی زندہ سلامت کیے ج مئی۔ سب لوگوں نے جملہ آواز میں کہا: "آپ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ جو کام آپ کا دل کرنے کو مجبور کرے، وہ کام ہیں کریں گے۔ ہم اسے وعدے پر قائم ہیں۔ ایک اور بات کہ ہمارا دل عمر بھر ہمیں بت بری پر قائم رہے پر مجبور کر رہا تھا لیکن آج ہم نے دل کی بات نہ مان کر جیشہ کے لیے بت پرتی کو جھوڑ دیا ہے۔ پھر بھگوان داس اور اس کے ساتھیوں نے سمعیہ سے کہا کہ مارے خون میں ایمان اور یقین کی توانائی جاگ اکھی ہے۔ ہمیں اسلام کے اس یاک وین میں داخل ہونے کا شرف دو جس نے انسان کو ایک ململ ضابط حیات دیا اور دُنیا میں تو حید کو عملایا۔ سمعیہ نے سجدہ شکر اوا کیا۔ کرنے کے بعد کہا: "جمیں ایسی طاقتِ کے آگے اپنا سر جھانا جاہے جو تھیتی خالق، رازق، مدد کرنے والا اورموت وحیات کا نا لک ہو۔ دین اسلام بی سیا ہے اور یہی غالب رے گا۔ ہم سب ای دین کو قبول کرتے ہیں اور توحید و رسالت، ملائكه اور قيامت يرايمان لات بين- اس طرح وه تمام لوگ صلفه اسلام میں داخل ہو گئے اور دین اسلام کے مطابق این نام بھی تبدیل کر لیے۔ اس طرح پوری بستی اسلام کی دولت سے بالا بال ہوگئ اورسب لوگ عشق رسول سیان میں اپنی زندگی بسر کرنے لکے۔

## دد كوح لكايم "من حصر لين والے بچول كے نام

اذك آصف، بيثاور رانا محرجيم سعيد، فيعل آباد عبدار شن بن، سيال كون \_ مريم عزيز، لا بور \_ نمره فاردق، لا بور ـ افرا قل البور و افرا قل سيد، چارسده ما بهم اوريس، سال كون ـ زينب شاه، باسم و منزه فاطمه، ملكان ـ اسامه ظفر راجه، داول پذگ ـ لاريب متاز، لا بور ـ افرا قل سيد، چارسده ـ با بم طفر، لا بور و طلح خباب على، تله كلّ و خيف، بهاول بور عاطف ممتاز، تله كلّ ـ سعد حن، اسلام آباد - محر عبدالله، كون مورد ـ جائه ودوه فلمره مريم بار فان ـ رايم سلطان، جهم ـ نمره عبدالحالق، لا بور و نيل الرح و خون سعيد، لا بور ـ عزير انجام فلا بور محمد انعام المحرد سيم ، رخيم بار فان ـ رايم سلطان، جهم ـ نمره عبدالحالق، لا بور حيب الرحن المحم، فيعل آباد ـ مريم فاطمه، بحكر واطمه المحمد المحرد ساره المحرد المحرد المحرد ساره المحرد المحرد



''میں روزے رکھوں گیا اگر میری سحری کا بندوبست .....' وہ ابھی آئے کچھ کہتی لیکن اس کے معصوم سے چہرے پر زور کا طمانچہ برڈا تھا۔ وہ سہم کر رہ گئی۔ اس کاول تو بہ چاہ رہا تھا کہ وہ اس تھیٹر کا بدلہ بھی اس انداز سے لے لیکن وہ مٹھیاں جھیٹے کر رہ گئی۔ وہ سوچ بدلہ بھی اس انداز سے لے لیکن وہ مٹھیاں جھیٹے کر رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس برایہ ایکی وقت آگئے گا۔

یہ کرن تھی معصوم کی ۔ ان کا گھرانہ بے حدخوشی کی زندگی آگراکر
رہا تھا۔ کرن نے دکھ کا کولک لیحہ نہ دیکھا تھا۔ اسے تو یہ بھی نہیں ہیں ۔
تھا کہ اگر تھیٹر کیے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کرن بارہ برس کی خوب
صورت لڑکی تھی ، اس کا ایک جھوٹا بھائی تھا ندیم ۔ ان کے مان باب
مجھی بہت شفیق تھے ، ان کا بے حد خیال رکھنے والے ۔ ان کی جھوٹی
جھوٹی خواہشات کو پورا کرنے والے ۔

کرن چھٹی جماعت میں تھی جب کہ ندیم تیسری جماعت کا طالب علم تھا۔ ان کے گھر میں ان کے چیاسلیم اور ان کی فیملی رہتی محلی۔ سلیم کے حالات اتنے اچھے نہ تھے۔ کرن کے والد کلیم اپنے بیٹے سے بھائی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے تھے جسیا ایک باب اپنے بیٹے سے کرتا ہے۔ گھر میں کوئی چیز لاتے تو ان کے ہاتھ میں دو بیک ہوتے۔ پہلے سلیم کے گھر میں ایک بیک جاتاتو دوسرا وہ اپنے گھر کے جاتاتو دوسرا وہ اپنے گھر کے کا جاتاتو دوسرا وہ اپنے گھر کے کہ میں ایک بیک جاتاتو دوسرا وہ اپنے گھر

ایک شام مدیم کو بخار جڑھا، دونوں میاں بیوی پریشان موسے ہوگئے۔ ایک دوروز محلے کے ڈاکٹر سے دوالے کردیکھی لیکن اس کا بخار ٹھیک نہ ہو سرکا تو ڈاکٹر نے انہیں شہر میں بچوں کے ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرنے کو کہا۔ کرن کے امتحانات ہونے دالے شھے، اس لیے اے ساتھ لے اے ساتھ لے جانا مناسب نہیں سمجھا۔ انہوں نے سلیم بھائی کو بتایا کہ ہم شہر جارہے ہیں، آپ کران کا خیال رکھیں۔

انہیں بھلا کیا انگار ہوتا، انہوں کے کرن کے سر پر ہاتھ پھیرا اور
سینے ہے لگا لیا۔ وہ اسے سمجھا کر اپی گاڑی میں رخصت ہو گئے۔
اگلے دو دن وہ شہر میں ہی رہے۔ بچوں کے ماہر نے اپنی کلینک میں
دو روز کے لیے ندیم کو داخل کر لیا تھا تا کہ کمل علاج کے بعد اسے
بہتر حالت میں روانہ کرے۔ کلیم صاحب نے گھر پر کرن اور اپنے
بھائی ہے رابطہ رکھا تھا اور ندیم کی حالت بتا رہے تھے۔ دوروز بعد
جب ڈاکٹر کو اطمینان ہو گیا کہ ندیم اب بہتر ہو رہا ہے تو اس نے
انہیں اوویات لکھ کر دے دیں اور گھر جانے کی اجازت دے
دی کلیم صاحب خوشی خوشی اسپتال سے باہر آئے۔ انہوں نے بازار
دی کلیم صاحب خوشی خوشی اسپتال سے باہر آئے۔ انہوں نے بازار
سے دوا میں خریدیں، بچول کے لیے تحائف لیے، اپنے بھائی کے
لیے ایک جوڑا کیڑے کا خریدا اور گھر کی طرف چل دیے۔
لیے ایک جوڑا کیڑے کا خریدا اور گھر کی طرف چل دیے۔
لیے ایک جوڑا کیڑے کا خریدا اور گھر کی طرف چل دیے۔

-2015: dua - 08

تقا کہ وہ اس کے لیے بہت کے لائیں گے۔ اس کے ابوال سے بہت بیار کرتے تھے اوروہ خود تھی جی بہت بیاری دو حوجی رای، سملتی رہی، میں اوخرت میں اوخر، میں کوئری میں تو بھی دروارے میں۔ انہوں نے بدا تا تھا اور وہ رات تک ندا ہے۔وہ جیب ے خوف میں منظ ہو کر رہ تی تھی۔ سلیم بھائی نے اے سلی دی سیان اسے اظمینان ند ہوا۔

the still second the second se

اجا تک ملی فون کی تھنی نے ان کو چونکا دیا۔ سلیم صاحب نے آگے بردھ کر فون اُٹھایا اور بات کرنے لگے۔ جوں جوں وہ بات كرتے كيے، ان كى الكھوں كى پتليان كيميلتى جلى كئيں۔كرن كى سواليه نامول نے ان اے اس سر كو ايك وم بور ويا يور الك وه گویا ہوئے۔

" بينا الهمين أسيتال جلنا موكائه وه بركيتان تح-ود مركون ....كيا بات جع؟ "اس في مايون لهج ميس سوال كيا-"مم بس أب سؤال جواب منه كروادر ميرك ساته چلوك نہ جانے سلیم چیانے ایسا کیوں کیا کہ اے بھی استال لے كے راہے كيا معلوم تھا كہ وہ اتن كم نفيب ہے كہ اے اپنے مال باب ادر بهانی کی صورتین شدید زخمی حالت میں دیکھنا پڑیں گی۔گھر والیس آتے ہوئے ایک ٹرالر نے ان کی گاڑی کو کیلنے میں کوئی کسر ند چھوڑای تھی۔ ڈاکٹر وں نے سر توڑ کوشش کی لیکن ان کی حالت الیی نہ تھی کہ وہ نے یاتے۔ کرن کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا تھا ہے اب وہ کس کے سہارے زندگی گزارے گی؟ بیاایا سوال تھا جس کا جواب اس کے یاس نہ تھا۔ اس نے این آگ کو حالات سے والے کر دیا۔ اس کے چیا نے اس کے سر پر ہاتھ پھرکر اے اینائیت کا تھر بور اجساس د لایا۔

رمضان المبارك شروع مو يفط عقد كرن كى اى اور ابو وونوں ہی روزے یابندی سے رکھتے تھے۔ کرن بھی روزے رکھ رای تھی، اینے مال باب اور بھائی کے بغیر کرن کی سے بہلی عید تھی۔ اس کی آنکھوں میں اُدای کے دیے جل رہے تھے، اے این خاندان کی غیرموجودگی میں عید منانے میں کوئی دل چھی نہیں تھی اور اگر تھی بھی تو کس کے آسرے یر۔ اپنے بچیا کی تو وہ کیا بتائے، کر گھڑ میں کوئی اچھا سلوک نہیں ہور مات کی طاحب کے انہوں نے چند ونوں تک تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ ان کے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا۔ دوست، حباب، رفت وار اور اب ضرور علم کی سیاہ زات کا خاتمہ ہونے والا ہے۔

آتے تو، جیا کے مدردانہ رویے کو دیکھ کر ان کی تعریف کے بنا ج میں رہتے تھے۔

ایک ماہ گزرنے کے بعد چااور چی دونوں نے اس کے ساتھ ملازمتون جبيها روبيه اپناليا ـ وه پريشان سي موکئي ـ وه عمر ميس بھي جيوني تھی، فریاد کرتی بھی تو کس سے اور کیے؟ دو ایک بار کوئی رہتے دار آیا اور کرن نے سیجھ بتانے کا سوچا بھی کیکن اپنی چی کی عصلی نگاہوں کی تاب نہ لاکر وہ اینے کرب کو اینے اندر ہی سموکر رہ گئی۔

اس کی دوست اور کلاس فیلوز عید کی تیار بول میں مصروف تھیں، نت نے کیڑے، رنگ برنگی چوڑیاں، خوب صورت چشے، نفیس جوتے اور جانے کیا الا بلا خرید کر این خوشیوں کو دوبالا کر رہی تھیں اورایک وہ کم نصیب تھی کہ اس کے یاس خریدنے کے لے کچھ نہیں جب کہ چا سلیم نے ایے بچوں کی تیاری عاموتی ے کرالی تھی اور اس کے نام پر دونوں میاں بیوی لر جھکو کر وکھا دیتے تھے جسے میری تنخواہ میں سے پچھ نہیں چے رہا تو میں عید کی تياريال كيا خابك كرون؟

کرن آن سب باتوں کو اپنے شفے ذہن کے باوجود سمجھ تو رہی تھی لیکن کیا کرتی ہے جاری۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں دعا كررى سى كا اللها بحيين من كى ك مال باب نه مریں، ان تیبیوں کے سریر تو کوئی ہاتھ پھیرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ وہ بے یار و مددگار ہو جائے بیل۔ ایتا کیون ہوتا ہے میرے يروردكار! جيمونے بچون كے مال باپ كيوںم جائے بيل ك

وه این آنسوول کوالی داری میں سمینے وقت کروار رہی تھی۔ اے آنے والی عید، ایتے کوئی خوشیال لاتی نظر جس آرای تھی۔ یندرہ روزے اس نے انسے کر ارکیے کہ بھی سحری درست ہیں تو بھی افطاری بے مزا۔ ایسے میں ایک روز وہ اُواس ی بیٹی تھی کہ ان کے كرين أيك صاحب تشريف لائة اللهم صاحب أنين اندر ڈرائک روم میں لے آئے۔ کھ دلا اوھر اُدھر کی باتوں کے بعد انہوں نے کہناشروع کیا۔

"میرے علم میں بیر بات آئی ہے کہ کرن بنی کے ساتھ ای الدور رف سا دورا می کرن کو ایا لگا جسے اللہ نے اس کی س لی

من المرابع المارك المار

'' من ''بیس تو …الیی تو کوئی بات نہیں۔'' ان کی آواز میں لکنت سی آگئی تھی۔'

''بات سے کہ کلیم میرے بہت ایکھے دوست تھے۔ ہاری دوست بھے۔ ہاری دوست بھیں اور ہارے دوست بھیں اور ہارے دوست بھین کی تھیں اور ہارے درمیان کوئی بات چھیں ہوئی نہیں تھی۔ یہ اتفاق ہے کہ انہوں نے میرے پاس کھھ دستاویز بطور امانت رکھوائی تھیں۔''

''کون سی سیم صاحب نے پریشانی کے عالم میں ہوچھا۔ ''کیا آپ یہ بتانا پبند کریں گے کہ جس مکان میں آپ رہ رہے ہیں یا جو کاروبار آپ نے سنجال رکھا ہے، وہ کس کا ہے؟'' ''وووتو کی میں تو ۔۔۔'' اس ہے آگے وہ کچھے نہ کہہ سکے۔

"میر کے بیاس موجود دستاویزات بیہ بتاتی ہیں کہ بیہ تمام کاروبار اور ملکیت میرے دوست کلیم کی ہیں۔ اے جانے کیوں بیہ یقین تھا گہاس کی زندگی مختصر ہے، اس نے اپنی پراپرٹی کا مجھے پہلے ہی نگراں مقرر کردیا تھا اور اب اس تمام جائیات کی واحد مالک بیاری سی بٹی کرن ہے۔"

وہ یہ الفاظ اداکرتے جا رہے تھے اور سلیم کے بیروں کے سے
رہیں کھک رہی تھی۔ جس کرن کو انہوں نے ملازمہ بنا کر رکھنے میں
کوئی کسر یہ چھوڑی تھی، آج وہ ساری جائے داد کی مالک بن چکی تھی۔
میں کرن بیٹی! یہاں آؤ آ تمباری عمر جب 18 سال ہوگ، تب
عک میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب تم سلیم صاحب کو اس گھر ہے
بیجیج سکتی ہو، اس لیے کہ ائل مکان کے ایک انچ پر بھی ان کا حق
منبیں ہے۔' وہ ہر بات تفصیل سے بتا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا
کہ وہ ایک ڈیلوے کے حصول کے سلسلے میں ملک سے باہر تھے،
اس لیے فوری طور پر یہ معاملہ حل کرنے نہ آسکے۔

" بید میرے سکے چیا ہیں، میرا ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے ۔"
کرن نے معصومیت کے ساتھ کہنا شروع کیا۔ "میں جاہوں گی کہ
انہیں بہاں ہے نہ نکالا جائے تا کہ میں اکیلی نہ رہ جاؤں۔ کاروبار بھی
یہ چلائیں، آپ حساب کتاب کے معاملات کو دیکھتے رہیں۔"
اس شخی می بچی کے یہ جملے من کرسلیم صاحب اپی ہی نظروں
میں گر کچے تھے۔ وہ ایک میتیم بچی کا سہارا بننے کے بجائے اس کی
ملکیت پر قابض ہو چکے تھے لیکن آج اس کے ہاتھ سب بچھ آگیا تو
ملکیت پر قابض ہو چکے تھے لیکن آج اس کے ہاتھ سب بچھ آگیا تو

استانی اکثر کہا کرنی تھیں کہ لوگوں سے ظلم کا بدلہ نو ایا جا بھاتا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا جائے نو اس سے بہنز ال کوئی اور نہیں ہوسکتا۔

یوں اور میں ہوسما۔ "انگل! آپ میرے ابو کے دیگر پر قراموں کے بارے میں ہتائے کہ وہ آئندہ کیا کرنا جائے شھے؟"

یے رہ وہ اسرہ سی رہا ہوئے۔ "بیٹا! ان کا ارادہ تھا کہ لوگوں کی فلاح وبہبود کے کام کیے۔

جائیں۔ وہ دوایک پراجیکٹ پرکام بھی کر رہے تھے۔' ''انکل! میں بھی یہی جاہوں گی کہ میرے ابو کی دولت فلائی منصوبے پرصرف کی جائے۔ میں بھی اس مشن کو نے کر چلوں گی جو بچوں کی بھلائی اور تعلیم کے متعلق ہو۔''

بوبوں ی بھلاں اور یہ ہے۔ ویل صاحب کرن کی پُرعزم باتوں کوس کر خوش ہوئے۔ انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا۔

روس کا اس عید برا سے بچوں تک عید کے کھلو نے کہر کے اور عیدی بہنجاؤں کی جو کھن غربت کی وجہ سے عید کی خوشیوں میں ہٹائل میں بہنجاؤں کی جو کھن غربت کی وجہ سے عید کی خوشیوں میں ہٹائل مہمین ہو علی ہو علی ہے در بہلے ختم ہوا تھا۔

در بی الگریم جا ہوتو نیکی سے ان کا ہوں میں تمبارا جر بچر ساتھ دوں گا۔'' سلیم صاحب نے آگے بڑھ کر اپنے عزم کا اظہار کیا تو کرن کی آنھوں سے خوشی کے آنسونکل پڑے ۔آج اسے لگا کہ اس کے ابو سے جوشی طور پر گلے لگایا ہے اور وہ اب اس کے ابو سے مشن کی تکمیل میں اس کا ساتھ ضرور دیں گے۔ ایک کے ابو

### چھالا كىيسے ئيڑتا ھے۔

اگر آپ کوئی بہت گرم چیز جھو لیس تو آپ کی جلد پر بلبلا سابن و جائے گا جس کے اندر پائی ہوگا۔ ای کو جھالا ، آباد یا بھیجہ ایا کہتے ہیں۔
جانے گا جس کے اندر پولی ہوگا۔ ای کو جھالا ، آباد یا بھیجہ ایا کہتے ہیں۔
جاتا ہے۔ اس کے اندر جو یائی ہوتا ہے ، اسے لمف (Lymph) کہتے ، اسے لمف جل ہوئی جلد کی حفاظت کرتا ہے ۔

چیالا دراصل ایک طرح کا حفاظتی خول ہوتا ہے جو جلد کے نیجے ، باریک سیجوں (Tissues) میں جراشیم کو داخل ہونے سے روکتا ہے ، اس لیے چھالے کو کھوڑنا نہیں جائے۔ چند روز بعد آپ ہی آپ مرجھا کر ، فتم ہو جائے گا۔

قطیبی ریچھوں کو سردی کیوں تھیں لگتنی،

قطنی ریجے قطب عالی کے نہایت سرد اور برفیلے علاقے میں رہتے بین ۔ ان کے گئے اور محکنے بالوں کے نیجے چربی کی موفی تہیں ہوتی ہیں جو آئیں گرم رکھتی ہیں۔

2015.6.102 = 217.11



الْغَنِيُّ جَلَّ جَلَا لُهُ (سبت بناز)

العنبی خل جالا لذ این قدرت اور طاقت کی وجه سے ساری مخلوق میں سے مساری مخلوق اس کے احسان میں سے مساری مخلوق اس کے احسان اور ساری کی ساری مخلوق اس کے احسان اور اکر آم کی ختاج ہے۔

اللهٔ اتعالیٰ کا ارشاد ہے: "اللہ بے نیاز ہے، اور تم ہو جو محتاج ہو۔" جم لوگ کہتے بھی جن اور سنتے بھی جی اللہ تعالیٰ برا ہے نیاز ہے۔ بے نیاز کا کیا مطاب!!!؟

اللُّمْغُينِي جَلَّ جَلَا لُهُ (فَيْ كَالَ وَاللَّ)

المعنی جل خلافہ اپ بندوں میں سے جس کو جائے نی بناوے۔
الله تعالی ہی ذیا میں فقیر کو مال دار بناتا ہے اور مال دار کو فقیر
بنا کر دو مرول کی مختاجی سے بچاتا ہے۔ بیاشروری نہیں ہے کہ غنی مال
سے ہو بلکہ غنی تو دل سے ہوتا ہے۔

دریا کے کنارے

پندرہ سالہ مراد خان دریائے رادی کے کنارے ایک بوے گاؤں " خوش حال" میں رہتا تھا۔ اس بستی کے روزہ کے ساتھ دریائے

راؤی بہتا ہیں۔ دریا کے کنارے برے برئے پانی ہوٹل تھے۔

یہ بہنال تنزیجی مقام تھے۔ ان ہوٹلوں کی خاص بات فرائی بچھلی اور ہتم میں کے کھانے تھے۔ ہر ہوٹل کے ساتھ دو تین برئی برئی کشتیوں میں بیٹھ کر دریا کی سر کرتے ۔ لوگ کوردراز سے تفریح کی غرض سے یہاں آتے اور این بیند کی محیلیاں کواتے اور برئے شوق سے کھاتے ۔

مراد خان ایک غریب پی تھا۔ اس کا مجھلی کھانے کو بہت بی جو ہتا۔ اس کا مجھلی کھانے کو بہت بی جو ہتا۔ اس کا مجھلی خرید سکے۔ لوگ اپنی کاروں جو ہتا آئے۔ آج موسم ابر آلود تھا اور فضا بھی شندی تھی۔ بوٹلوں میں بہت رش تھا۔ شام کو یہ بھی ایسے گھر سے نکا اور بوٹلوں کے سامنے سے گزرتا رہا۔ بھنی ہوئی مجھلیوں کو ایسے جم بمرلز کول کو کھاتے دیکھا

"بیٹا! کسی سے سوال نہیں کر تے تصرف اللہ تعالیٰ سے ماتکتے ہیں۔" ماں کی نفیحت اسے باد آتی تو بھنی ہوئی مجھل ماتکنے سے لیے ہاتھ روگ لیتا۔

' الشربوا کے دوش پر اس پورے علاقے میں ہمنی ہوئی مجھلیوں کی مبک ہی مبک ہے۔ آج اس کا بھی مجھلی کھانے کو بہت جی جاہ رہا تھا۔ آئے دن اس نے جارے کے ساتھ بہی کش مکش رہتی۔

وہ زاہد خان مول کے سامنے سے گزرا تو اس پر ایک بڑا قد آور بوسٹر لگا مواد کیمھا۔

پوسٹر پر ایک بردی مجھلی کی تصویر بھی جو دوآ ومیوں کے برابر تھی۔

ال <u>حَدِيث</u> 20 الحَدِيثِ اللهِ 20 الحَدِيثِ العَدِيثِ اللهِ 20 الحَدِيثِ اللهِ 20 المَدِيثِ اللهِ 20 المَدِيثِ اللهِ 20 المَدِيثِ العَدِيثِ العَدِيثِ اللهِ 20 المَدِيثِ العَدِيثِ ال

مچھلی کے نیچے لکھا ہوا تھا۔"اسی کلو وزنی یہ مجھلی وریائے کابل سے شکار کی گئی۔''

وہ سوچا: "میں ہمی دریا ہے، ی پچلی پاڑ کر کھا اوں، گرمیرے
پاس تو مچھلی پاڑنے کا کائٹا ہی نہیں اور پھر پاڑوں گا کیے؟" یہ
باتیں سوچا سوچا وہ دریا کے کنارے اداس ہو کر آ بیٹھا۔ اچا یک
اس کی آ کھوں میں چک آئی۔ دریا کے کنارے پائی میں ستے بہتے
اس کی آ کھوں میں چک آئی۔ دریا کے کنارے پائی میں ستے بہتے
اسے مچھلی اور کائٹا نظر آیا۔ اس کانٹے کے ساتھ ایک گوشت اور پچلی
پاڑنے کا ایک کیڑا بھی لگا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ یہ ڈور کی سے
دریا میں گرگئی ہے۔ اس نے وہ ڈور دریا کے کنارے میں پھینک
دی۔ ابھی دہ اردگرد کے ماحول سے بے نیاز ہوگیا۔ ابھی پندرہ
منٹ ہی گزرے تھے کہ اسے ڈور وزنی ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے
فورا ڈور تھینچی تو ایک گلو کے دزن کے برابر پچھلی باہر جا گرئی۔ وہ
نورا ڈور تھینچی تو ایک گلو کے دزن کے برابر پچھلی باہر جا گرئی۔ وہ
این جودل میں ڈال اگر وہ گھر کی طرف بھاگا۔

"ای ……! ای ……! "اس نے خوش سے جھو ملے ہوئے ماں کو پیچھلی وکھائی۔ پیچھلی وکھائی۔

"بیٹا! کہاں ہے لی ہے؟"
"ای ادریا ہے پکڑی ہے۔"

" وحكر كينے!!" مال نے جيرًان موكر بوجيا۔

اس نے ماں کو اپنی وہ ساری سرگرشت بنا دمی کہ اس کا ول بہت جاہتا تھا کہ مجھلی کھاؤں، مگر آپ کی بات یاد آ جاتی .

"بیٹا! کسی سے سوال نہیں کرتے صرف اللہ تعالیٰ سے ما نگتے ہیں۔ اس کی باتوں سے مال کا دل میتا کی رحیت میں ابھر آیا۔ اس کی آئھوں میں آنسو ڈیڈ بانے گئے۔ وہ اتنی طاقت نہیں رکھتے ہے کہ مجھلی خرید کر کھا سکیں۔

مجھلی کھا کر دونوں مال بیٹے نے رب کا بہت شکر ادا کیا۔ پھر مال نے اسے ایک واقعہ سایا

ایک مرتبہ ایک صحابی، حضرت عبداللہ بن مسعود یار ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود یار ہوئے تو حضرت عنان عنی ان کی عیادت کے لیے تشریف لے مجے اور کچھ رقم حوالے کرنے کا اداوہ ظاہر کیا، مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور جواب میں فرمایا: ''کیا آپ کو میری بیٹیوں پر فقر و فاقد کا اندیشہ ہواب میں فرمایا: ''کیا آپ کو میری بیٹیوں پر فقر و فاقد کا اندیشہ ہے؟ میں نے تو انہیں ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کی تاکید کر رکھی

ہے، کیوں کہ بیں نے آنخضرت اللہ کو یہ فرماتے سا ''جوشخص ہر رات سورہ واقعہ بڑھے اسے بھی فاقے کی مصیبت نہیں آئے گی ۔'
مراد بیٹا! میری خواہش ہے کہ تم بھی میہ سورت یاد کر اد ۔
یوں اللہ تعالی فقر د فاقے سے بچا لے گا ادر جونعمت ملے، اس پر شکر کردتو اللہ تعالی وہ نعمتیں مزید عطا فرمائے گا۔'

مال دولت ہے آدمی غنی اور امیر نہیں بنتا بلکہ جو ول کاغنی ہے دہ بڑا امیر ہے۔ آپ آئندہ سے بیم عزم کریں کہ سی کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے بھی نہیں و یکھنا بلکہ اپنے اللہ تعالی سے مائکنا ہے۔ ماں کی باتوں سے مراد کا دل متاثر ہونے لگا۔ اس کا یقین مضبوط ہونے لگا۔ اس کا یقین مضبوط ہونے لگا۔

یہ باتیں سوچتے سوچتے نہ جانے کب مغرب کی اذان کا وقت ہوگیا۔ وہ ایک ہوٹل کا مالک تھا۔ اس کے ہوٹل سے لوگ در دراز سے محجلیاں کھانے آتے۔ اس ہوٹل کے سامنے کوئی بھی غریب یا کوئی بچے گزرتا او اسے وہ محجلی کا محوشت دیا جی بغیر آگے نہ حاسفے و متا۔

کو یاد کرکے دو بھی اپنے ماضی میں کھو چکا تھا۔ اپنے ماضی کو یاد کرکے دو چھر شکر ادا کرتا۔ بہی شکر اس کی کشادگی اور برکت کا سبب بنا تھا۔

دوسرول کا قرض ادا کرواہے

عزیر سافسوا آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ آبیں کسی
نہ کسی کا قرض اوا گرنا ہے اور وہ اس سلطے میں بہت پریشان ہیں۔
آپ ان کی پریشانی ختم کروانے میں ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔
ایک مرتبہ حضرت علیٰ کی خدمت میں ایک غلام آیا کہ جھ پر
قرض ہے۔ میں اسے اوا نہیں کرسکتا، آپ اس بارے میں میری مدو
کر دیجے۔ جواب میں حضرت علیٰ نے فرمایا: ' کیا میں تنہیں وہ
کمات نہ سکھلا دول جو جھے رسول اللہ علیہ نے سکھائے ہے؟ اگر
کمات نہ سکھلا دول جو جھے رسول اللہ علیہ کے سکھائے تھے؟ اگر
کوادا کردیں کے بہاڑ کے برابر بھی قرض ہوتو بھی اللہ تعالیٰ اس قرض

اللَّهُمَّ اكْفِينَ بِحَلالِكَ عَنُ حَرَامِكَ وَاغْنِنِي بِفَضَٰلِكَ عَنُ حَرَامِكَ وَاغْنِنِي بِفَضَٰلِكَ عَمُ عَمَّنُ سِوَاكَ

ترجمہ ''اے اللہ! تو مجھے حلال روزی عطا فرما اور حرام سے بچا ادرا پے فضل سے اپنے علاوہ ہر ایک کی مختاجی سے بچا۔'' کہ کہ کہ کی طرح منایا کرتی ہتی۔ بروشام کے معاہدے اور فتح کی تاریخ پر بھی ایک عیدمنائی جاتی ہتی۔ فقد یم بونائی اپی فصل کالئے پر عیدمنائی جاتی ہتے۔ بدھ مت کے سب سے بڑے تہوار کا نام کالی وسا ہے جو لارڈ بدھا کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ مئی کے مہینے میں جب بھی جاند کمل ہوتا ہے تو بدھ مت کے بائے والے ٹیمیل میں جاتے ہیں اور سارا دن ٹیمیل میں گزارا جاتا ہے۔ عبادت کرتے ہیں اور سارا دن رات کو چراغال کرتے ہیں۔ رنگ برگی لائٹیں رات کو چراغال کرتے ہیں۔ رنگ برگی لائٹیں جلائی جاتی ہیں، قندیل اس کے علاوہ بھی چند ایک جھوٹے ہیں، قندیل اس کے علاوہ بھی چند ایک جھوٹے ہیں، قندیل منائے جاتے ہیں، شاگا جون سے مہینے میں بدھا کی سے مائے ہیں، شاگا جون سے مہینے میں بدھا کی سے مائے ہیں، شاگا جون سے مہینے میں بدھا کی سے مائے ہیں، شاگا جون سے مہینے میں بدھا کی سے مائے ہیں، شاگا جون سے مہینے میں بدھا کی سے مائے ہیں، شاگا جون سے مہینے میں بدھا کی سے مائے ہیں، شاگا جون سے مہینے میں بدھا کی سے مائے ہیں، شاگا جون سے مہینے میں بدھا کی سے مائے ہیں، شاگا جون سے مہینے میں بدھا کی سے مائے ہیں، شاگا جون سے مہینے میں بدھا کی سے میں بدھا کی سے مائے جاتے ہیں، شاگا جون سے مہینے میں بدھا کی سے مائے جاتے ہیں، شاگا جون سے مہینے میں بدھا کی سے مائے جاتے ہیں، شاگا جون سے مہینے میں بدھا کی سے مائے جاتے ہیں، شاگا جون سے مہینے میں بدھا کی سے میں بدھا کی سے میں نہیں کی بیاں دو تہوار بڑے جوٹی و خروش سے میں بدھا کی سے کی ہاں دو تہوار بڑے جوٹی و خروش سے کے ہاں دو تہوار بڑے جوٹی و خروش

کے منامے جاتے ہیں۔ 21 مارچ کو جشنِ نو روز منایا ہواتا ہے جو کہ موسم بہاری آمد کے سلسلہ میں ہوتا ہے۔ اس میں نماز اداکی جاتی ہے۔ زیادہ تر نماز صبح کو اداکی جاتی ہے۔ نہیں دو پہر اور شام کو بھی نماز آداکی

مسیحی برادری حضرت عیسی کی بیدائش پر یوم عید مناتی ہے۔
ایسٹر اور کرمس کے دونوں جہواروں پر چرج بین عیادت ہوتی ہے
اور ایک دوسرے کے گھر ملنے جایا جاتا ہے۔ ایسٹر کا تہوار سیجیوں
کے لیے زیادہ خوش کا باعث سے کیوں کہ ای روز حضرت عیسی مردوں میں سے بی ایشے اور دونارہ زندہ ہوئے اور کرمس والے روز حضرت یوسی کی ونیا میں روز حضرت یوسی میں ایسٹر کی ونیا میں روز حضرت یوسی میں جوسی وجن و خروش سے منایا جاتا ہے۔

عیدالفطر اور عیدالاتی مسلمانوں کے قومی ہوار ہونے کے ساتھ ساتھ جوشیوں اور سرتوں کے دن بھی ہیں۔ عیدالفطر تمیں روزوں کے بعد آتی ہے جوش وخروش کے ساتھ مناتے ہیں عیدالفطر ونیا بحر کے مسلمان بورے بذہی جوش وخروش کے ساتھ مناتے ہیں مناتے ہیں۔ تمام مسلمان مساجد میں نہ صرف نہ ہی روایات کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں بلکہ نماز کے بعد بغل گیرضرور ہوتے میں۔ جس راسے میں جگہ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو واپسی مختلف راسے ہیں۔ جس راسے میں حمد و شاء کرتے جاتے ہیں تو واپسی مختلف راسے ہیں۔ واسے میں حمد و شاء کرتے جاتے ہیں تو واپسی مختلف راسے میں حمد و شاء کرتے جاتے ہیں۔ گھر آ کرکوئی

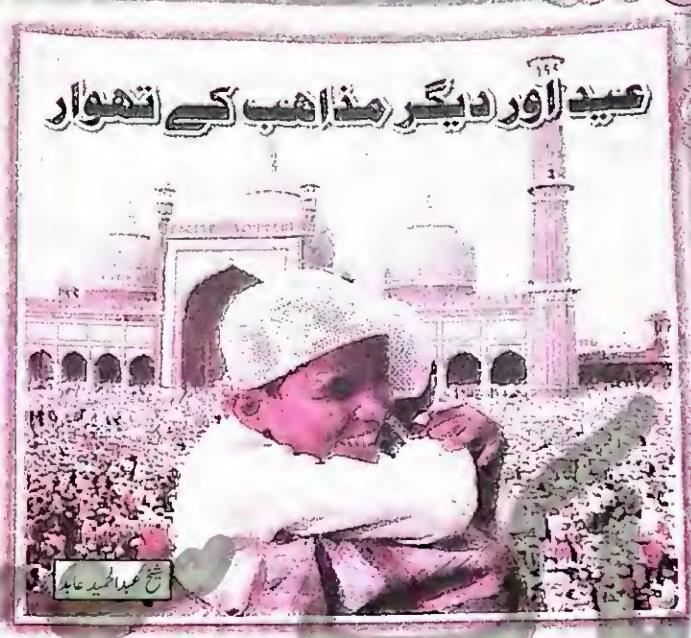

روئے زمین بر مختلف اقوام اور قبائل آباد ہیں جو این طور اور طریقوں سے اپنا کوئی نہ کوئی تہوار جوش وخروش سے مناتے ہیں۔طلوع اسلام ے قبل تک مختلف مذاہب کے دنوں کے بارے میں پا چاتا ے جے وہ جشن عید کے طور بر مناتے علے آرے تھے۔ کہیں کہیں ان میں مشابہت بھی یائی جاتی تھی۔ آئے ان کا تاریخی جائزہ کیتے ہیں۔ ونیا میں سب سے پہلے تاریخی جشن عید اس وقت منایا گیا جب حضرت آوم کی اولاد میں سے بائیل اور قابیل کی جنگ کے بعد صلح ہوئی۔ اگر چہ بعد میں قابیل نے بائیل کوئل کر ڈالا تھا۔ ضحاک ایک ظالم بادشاہ تھا جو حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیانی وقفہ میں حکمران رہا ہے اس کو فریدون نے تکست دی سے تاریخ میں بیدون "بوم الفتی" کے نام ہے لکھا ہوا ہے۔ اس دن رعایا نے "عید مرجان" منائی۔ قوم شمود بھی سال میں ایک عید مناتی تھی۔ نید قوم معاشی اور اقتصادی اعتبارے کافی مشہور اور خوش حال قوم تھی۔ خوشی کی ایک رسم حضرت ابراجیم کے زمانے میں بھی رائج تھی۔ قوم اس تبوار كو كلي ميدان ميس جاركر مناتي تفي اہل معرایے دیوتاؤں کے جم دن پران کی یادگار میں عید

منایا کرتے تھے جس کا نام انہوں نے تو روز رکھا۔ اس دن

حصرت موی کی قوم میرودی ہے جو ہر نئے جاند کا بہلا دن عید

عریانیت اور فیاشی کے مظاہرے کو وہ قابل قدر گردائے تھے۔

ولالي 2015- المايزيت

میشی چیز خاص طور پر سویاں کھائی جاتی ہیں۔ پھر بیوں کو عیدی دی جاتی ہے۔ البتہ چند مسلم ممالک میں دہاں کی اپنی نقافتی روایات اور کھانے بینے کی عادات کو اس میں شامل کر لیا جاتا ہے۔

متحدہ عرب امارات میں خواتین اور مرد نماز پڑھنے مب میں ۔ جاتے ہیں جب کہ بچیاں گھر دل میں اکٹھی ہو کر نماز پڑھتی ہیں ۔ سات بجے تک تمام لوگ نماز سے فارغ ہو کر اپنا نیا لباس پہنتے ہیں۔ اس کے بعد ووستوں، رشتہ داروں کے ہاں جاتے ہیں۔ نوجوان مختلف کھیل کھیلتے ہیں۔عید کی تقریبات تین روز تک جوش و خروش سے جاری رئتی ہیں۔

الوڈائ میں عید الفطر منانے کی کھے روایات باتی عرب ممالک سے تھوڑی کی مختلف ہیں۔ سوڈان میں عید تین روز تک منائی جاتی ہے۔ پہلے روز مرو حفزات مساجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ واپس آکر ایک دوسرے کو مبارک باد دیتے ہیں۔ پھر رشتہ داروں کے ہاں چلے جاتے ہیں۔ بچوں کو عیدی ملتی ہے اور عیدی کی رقم بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ رات رشتہ داروں کے ساتھ گپ شپ کرتے گزرجاتی ہے۔ عید کا نہوار ہمارے ملک یا کستان میں بھی بڑے جوش و خروش سے منایا۔ جاتا ہے۔ چھوٹے بڑے سب سے عید کی نماز اوا کرتے ہیں اور پھر رشتہ داروں کے ہاں جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کو عید کی مبارک باد وی جاتی ہے۔ مبارک باد وی جاتی ہے، بچوں کو عید دئی جاتی ہے۔

ہمسابوں کے ہاں سویاں اور مٹھائی تو اب بھی بھی جاتی ہے لیکن عید پر کیک وینے کا سلسلہ بہت بڑھ گیا ہے۔ البتہ اب تو جا نگر رات کو ہی عید کر کیک اور مٹھائی دوستوں اور رشتہ داروں کو بھوا دی جاتی ہے۔ جاتھ براے براے شہروں میں مارکیٹ پر جا نگر رات پر یا کستان کے براے براے شہروں میں مارکیٹ پر اچھا خاصا رش اور ہنگامہ رہتا ہے جب کہ دومرے ممالک میں خواعم رات پر اتنا زیادہ ہنگامہ اور اس مشم کا رش نہیں ہوتا ہے۔

روایات میں آتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی پہلی عید الفظر عمم شوال 2 ہجری مدینہ منورہ میں منائی۔ آنحضور علی ہے دو گانہ واجب کی امامت فرمائی۔ اس کے فورا بعد ایک نہایت فصح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ عیدگاہ کا یہ مقام آج بھی موجود ہے جومبی عمامہ کے نام سے معروف ہے۔ بہی وہ مسجد عمامہ ہے جہاں آنحضور آکٹر مماز استنقاء اُمت کے ساتھ اوا کرتے رہے ہیں۔

مسجد نہوی میں قائم باب الاسلام ہے اگر باہر نظیں تو پیش نظر یہی عمامہ مسجد ہوگی۔عیدمسلمانوں کا وہ پہلا برا اجتماع ہے جو کہ مسلمانوں کو ایک جنگ کی فتح کے بعد نصیب ہوا۔عید کے اس اجتماع میں جہاں کو ایک جنگ کی فتح کے بعد نصیب ہوا۔عید کے اس اجتماع میں جہاں

مسلمان ماہ رمضان کی رحمتوں کا شکر سے ادا کرتے ہیں، ساتھ ہی خدا کی فعرت اور سطوت وعظمت کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔
فقرت اور سطوت وعظمت کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔
عید مسرت و شاد مانی کا پیغام ہے۔ عید اسلامی تہذیب و فقافت کا حسین منظر ہے کہ کس طرح اسلام اینے مانے والوں کو فقافت کا حسین منظر ہے کہ کس طرح اسلام اینے مانے والوں کو خوشی ومسرت کے مواقع فراہم کرتا ہے اور کس طرح اس مسرت و خوشی ومسرت کے مواقع فراہم کرتا ہے اور کس طرح اس مسرت و شاومانی میں خدا کی رحمتیں شامل ہوتی ہیں۔

Control of the second of the s

عید کا برا اجهاع سلمانوں میں اخوت و روا داری، بھائی
عید کا برا اجهاع سلمانوں میں اخوت و روا داری، بھائی
عیارے، محبت اور اتحاو و اتفاق کا آئینہ دار ہے۔ عید کی نماز کے بعد
رشتہ دار، عزیز و ا قارب اور دوست سب ایک دوسرے سے گئے
سلتے ہیں جس سے محبت و بیار کے جذبات اُجا گر ہوتے ہیں۔
عیدگاہ مین بچوں کے رنگ برنگ کے کیڑے بھولوں کے ہار
اور بچوں میں عیدی کی تقیم اور ان کے چھروں برحسین مسکراہٹ
ایسا روح پرور منظر پیش کرتے ہیں جس سے کوئی بھی ذی روح
مناٹر، ہوتے بغیر نہیں رہ سکتا۔

علمت خداوندی کا اعتراف کر افرے کے لیے جلیری بڑھی جاتی ہیں اللہ اکر اللہ الم کا برچار بھی خوشیوں اور صربوں کے ساتھ جاری رہے۔
اللہ اکر اللہ اکر کی صدا کیں عربی کا میں خاروں طرف کوئے جاتی ہیں۔
اللہ اکر اللہ اکر کی صدا کیں عیدگاہ میں خاروں طرف کوئے جاتی ہیں۔
حضور اکر میں کا بیا عید کے دن سفید کیڑے بہتے ۔عزیز وا قارب، صحابہ کرام اور دیگر مکا ب فکر کے لوگوں سے ملتے حی کہ آپ گلیوں صحابہ کرام اور دیگر مکا ب فکر کے لوگوں سے ملتے حی کہ آپ گلیوں بین پھر نے والے معموم میکول پر وست شفقت فرماتے اور اگر کوئی میں بھر نے والے معموم میکول پر وست شفقت فرماتے اور اگر کوئی میں بھر نے والے معموم میکول پر مضا لیتے اور اس کی ول جوئی موج باغ باغ باغ مربوط ہے۔ اور ایک کوئی حقید ملتے ہو جاتے ۔ آپ اپنی وجر نیک اخر حضرت فاظمۃ الر ہڑھ سے عید ملتے ، اور وگر کی کوئی سے بھی بیار کی دعوت دیتی ہے۔ سجان اللہ! کیا اللہ! کیا اخوت کا مظاہرہ ہے جس کی عملی تصویر ہمار نے بی معظم میلائے نے بیش کر کے ہمارے لیے تقلید کی راہ ہموار کی ہے۔
انتھوں میں دیارے لیے تقلید کی راہ ہموار کی ہے۔
انتھوں میں دیارے لیے تقلید کی راہ ہموار کی ہے۔
انتھوں میں دیارے کی میارے کی میں میں عظم میلائے کیا دیارے کی معظم میلائے کیا دیاری کے ہوں کے ہمارے لیے تقلید کی راہ ہموار کی ہے۔
انتھوں میں دیارے کی دیارے کی معظم میلائے کیا دیاری کی دیاری میں میں معظم میلائے کیارے کی معظم میلائے کیا کہ دی جم عی ماؤہ کی دیارے کی معظم میلائے کیا کیا کہ دیاری کیا کہ دیاری کیا کہ دیاری کیا کہ دیاری کیا کہ دی جم عی ماؤہ کی دیاری کیا کہ دیاری کیا کہ دیاری کیا کہ دیاری کیا کیا کہ دیاری کیا کہ دی کیا کہ دیاری کیا کہ

ساتھیوا ضرورت اس امرکی ہے کہ ہم عید الفطر کے اس عظیم الشان موقع پر اس عزم کا اعادہ کریں کہ ہم خدا تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں گے ہم خدا تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں گے اور اسلامی تعلیمات کو زندگی کا طرۃ امتیاز بنائیس سے ہمیں عبد الفطر کے موقع پر اس بات کا بھی عہد کرنا ہے کہ ہم اپنی صفول میں اتحاد پیدا کریں گے اور اسلام کے وشمنوں کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو!

10۔ وہ کون سا تھیل ہے جس میں ہر کھلاڑی اپنی گیند سے کھیلا ہے؟ 

## جوا مات على آزمائش جون 2015ء

2- تين قتم 3- تاري فقر آنا ہے حقيقت ميں نے قرآن 1- اسحاب النجر ، 6-شكرا 7- ايراجم لودهي 4 ملنن 5 جيممرے 8 نج البلاند 9 مملين ياني 10 - سرت موباني . . . " اس ماہ بے شار ساتھوں کے درست عل موسول ہوئے۔ ان میں بنے

3 ساتميول كو بذرايد قرعد اندازى انعامات وسيخ جار المج بي

(150 رویے کی کتب) الا مريم كاشف، حيدرآباد 

(90 رویے کی اکتب، الم محد شايد: ال مور دماغ الواد سلسلے میں مصر لینے والے کچھ بچوں کے نام بدور اید قرعد اعدادی محد دنفار منل، وام كينك يواقب معين، راول بندي- علينا اخر مراجي- حلين المل قريتي الا بور عروج جشيد الا بور خديج كل سيد، طار سدد والش كليم بعثي -محد اشرف مرابوالي علينا عامر، فيمل آباد - فبدايين أسد ايين، فرحين الين، موجرانواله احمد عبدالله، ملتان - لاريب متاز، لا مور - تحد شابر، لا مور - تحم السحر، مندى بهادُ الدين - نمره أفضل خالق، المهور كينك - نمره العمل، وقاص الفلل، جفنك صدري طلح خباب على ، تله كنك مريقة الستار، ميانوالي حيد زام، رادل يندى \_ رانا تحميد البيم سعيد، فيصل آباد عمر مدر، سيال كوث \_ منابل خالد، راول يذي- محرسليم مخل فصور اسد محر خال، ميانوالي- سميعه تو قير، كراجي- نمره فاروق، لا مور مقدى چوبدرى، راول بعدى رجب، ابوبكر عاصم، لا مور عيد باسط خان، مبانوالی موافظ حاجی باشم، میأنوالی زوار احمد خواجه، راول بیتری ـ زوري خان- عائش المفر، رحيم إر خان- عمان ظفر، رحيم يار خان- أمند غفار، اسلام آلاد عندالحيب اليد بائيد ايجان، ميانوالى - ايبهام عارف، لا مور عمان غنى، لا مور ـ فصد سكندر، سركورها عدالرض ملك، الك - المين زمره، بباول بور ـ روا فاطمه فریال، راول پندی مال بیس، سویداه ندا خان، بیتاور عاتشه ذ والفقار، لا مور مطيع الرحمٰن، صفى الرحمٰن، لا مور فيمه إداب كمبوه، فيعمل آباد - محمد طیب اکرم، محوجرانواله، ایمان خلیق راجه، داه کینٹ۔ سدید وجیبر مشیغم، بیثاور ليبهام عارف، لا بور - فضه عامر، لا بور - حشمعين، رحيم يار خان-عرب مسعود، فيمل آياد \_سندس آسيه، كراجي \_مطيع الرحمن، پشادر- آصفه جهانگير، مان \_ نوشين احمد ، كوجرانواله - محمد آفاق ، تصور - انتخار احمد ، خانبوال - ملائكه مشاق ، مجرات - ارم فاطميه سال كوث - كائنات صادق، راول يذى - ريحان انور، حيدرآياد - مريم صادق، فيعل آباد- كشف طامر، رحيم يار خان - شازيد ملك، توبه فيك سنكه- زمان خان، ماسمره- اريب كل، برى بور بزاره-شعيب عالم، تصور-كرن سعيد، ملتان-

بار به يخيخ، ساہيوال - فرحين سكيم، اوكا ژه - انعم كل، رحيم يار خان - محد آ صف، كرا جي



ورج ذیل دیے کے جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔ 1\_قرآن کی سورة توبه میس کس معبد کا ذکر آیا ہے؟

أ-مسجد اقصلی از-مسجد قباء ازز-مسجد ضرار

2 علم الناظر كا امام كس عظيم مسلمان سائيس دان كؤكها جاتا ہے!

3 فرانس کا برانا نام کیا ہے؟

ا-سام 1-سام 4- ف يال من ملك كافوري عيل مع

ا- برازيل كر الماريك الماريك

5۔ پاکستان کا قوی محول چنیلی نے، اس محول کا دورا نام کیا ہے؟

i \_ كل حن الله على تركن

6- علامه اقبال كانيشعر بانك درائف ليا كيا ب- شعر كمل عجيد

وہ زمانے میں معزز سے مسلمان بہو کر

7- عالم جروت كي معى بن؟

ا - خوابوں کی دُنیا ۔ اُن فریسیوں کی دُنیا اُن ۔ روحوں کی دُنیا اُن ۔ روحوں کی دُنیا

8 وزن کی اکائی گرام ہے۔ ایک کلوگرام میں کتنے ملی گرام ہوتے ہیں؟

i-100 عيرام ال-1000 عيرام الله-100 عيرام

9 غریون کا نا تک س میوے کو کما جاتا ہے؟

ii\_منونک سیل 1-11/

جوال في د الماروي معلى الماروي

آدی نے جواب دیا: "چار مکرے ای کردد، آٹھ کون کھائے گا۔" (شهرونية ثناء، حيدرآباد)

ایک آ دی الی حالت میں کھڑا تھا کہ بیروں اور کپڑوں پرزیت اور سر پرلہو تھا۔ کسی نے یوچھا ایسے کیوں کھڑے ہو۔ وه فورأ بولا: "ووست نے چھول مارا تھا۔"

"مر پھول سے خون کیے نکل آیا؟" ووسرے آدی نے تعجب سے بوجھا۔" دراصل محول کے ساتھ مگلا بھی تھا۔" جواب ملا۔

(تماضرساجد، صادق آباد)

ایک تنوس نے ایک رسالہ میں خط لکھا: (جناب! اگر آپ نے تجوسوں کے بارے میں لطیفے شائع کرنا بندنہیں کے قومیں رسالہ یرادی سے لے کر پراھنا بند کرووں گا۔ اسام ظفر راجہ محول ایک تنجوس آدمی جب گھر میں داخل ہوا تو کوئی الین چیز نظر نہ آئی جس يروه منجوى إكا فتوى الكاسكير حسب عاوت كوئى چيزانظر مدائي تو ائی بیگم سے بو کے دوبیگم اتن فضول خرجی نہ کیا کروں اب ویکھو، جب أيك يشياعي كام جل سكتا ہے بحرود جنيال باندھے كا فاكده؟

دوست (دوسرے دوست سے): "میرے دانت تو جاندی کی طرح

دوسرا دوست: ''اس میں کون کی برای بات ہے، میرے دانت تو

سونے کی طرح پلے ہیں۔ ' ایک دوست (دوسرے دوسے سے) 'نیآج پارک میں اتا کجرا کیول پھیلا ہوا ہے، اس لیے پہلے تو اس انع بارک میں اسے کاغز

مع سے کہ براہ مہربانی صفائی کا مقیل ارکیس اور کون کرک مقررہ جگهول پر پھینکیں، بیسب وہی بمفلید میں

فقیر دروازے یر کھڑی خاتون کیٹے بروی عاجر



ڈ اکو: مفرولت دو کے یا جان؟''

اُستاد: ''وہ کون سی جگہ ہے جہاں بہت لوگ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی تنبا ہوتے ہیں۔'

شاگرد و محرة امتخان " " (العموى راتا، سابى وال) چیوٹا بچہ باہر سے آیا تو اس کے ہاتھ میں سورو پے کا نوٹ تھا۔ باب نے فورا بوچھا "بہتمبارے پاس کہاں ہے آیا، مجھے بچ کے بتا اردو درند میں بہت ماردں گا۔"

المراج محص على مل برا الملام- " ين على المال ما

"نب واقعی کلی میں بڑا ملا ہے؟ تم سے بول رہے ہونا؟" باب نے شکی ليج ميس يوجها

''باں ابو! میں سیج بول رہا ہوں۔ آپ خود جا کر گلی میں دیکھ لیں ..... ایک آدمی اجھی تک اے سراک پر ڈھونڈررہا ہے۔' سیج نے معصومیت سے جواب دیا اور اللہور)

افر نے اخبار میں ایک مردے رپورٹ پڑھتے پڑھتے سر اُٹھا کر سیرٹری کومطلع کیا: "آپ کومعلوم ہے کہ ہمارے ملک میں ساٹھ لا كه ني وي اور جاليس لا كه باتھ رومزيں۔"

"اجھا جناب، لیکن اس سے کیا تابت ہوتا ہے؟" سیرٹری سے مؤدبانداندازيس لوجها-

" يمي كه بيس لا كه آدى نهائ بغيرتى دى دىكھ رہے ہيں۔" افسرنے سر کھاتے ہوئے ذراتشویش سے جواب دیا۔ (احد کامران رانا، لاہور) ایک آدی نے بیکری یر پیزے کا آرڈر دیا۔ سیزین نے یو چھا: "جتاب! بيزے كے طار كر كرون الا



(جرمن ضرب المثل) مل جائيں۔ الم بھیڑ کا شکار کرنے سے بھیڑیاعم زدہ ہیں ہوتا۔ (تیکوضرب الشل) انسان الله كى بهترين مخلوق ہے۔ وہ باتى مخلوق سے صرف اس 🖈 اگر ڈاکٹر تمہارا دوست ہوجائے تو اس کوسلام کردادر تمن کے لیے اشرف و افضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل اور علم سے نوازا (ولنديزي ضرب المثل) ہے۔ دُنیا میں جو انسان نور ایمان سے منور ہو کر اپنی فکری ادر علمی محمر بينج دو\_ 🖈 بھی این تھیلی کی اور دل کی تہدنہ دکھاؤ۔ (اٹلی کی ضرب الشل) و تو توں سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان سے یہ وعدہ ہے کہ دہ الیکی کہادت) کے دیانا رویے کمانے جیسا ہے۔ 🖈 جھوٹ بولنا کو تھے (حبیت) ہے گرنا ہے۔ (افغان کہناہ ہے) (جويريه يونس، لامور) الم چیل کے گونے میں ماس کہاں۔ (پاکتانی ضرب المثل) (ئريا عبدالستار انفياري، چوبنگ لانهور)

بانی یا کستان

انبیں وُنیاوی ادر اخردی کام یابیوں سے ہم کنار فرمائے گا۔

ہم خواہش تو کرتے این مگر کوشش نہیں کرتے لیکن جس دن ہم نے خواہش کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کی تو کوئی کام نامکن نہیں رے گا۔ کام یانی مارامقدر ہوگی۔ زندگی سی بھی کھار خواہش بوری شہیں ہوتی کیکن کوشش ہر حال میں کام یاب ہوتی ہے۔اس کا فائدہ دریا جلد ضرور آتا ہے۔ سو انسان کو آخری کھات تک کوشش کرنی عاہے۔ کوشش اور اُمید کا دامن کہر کر نہیں جھوڑنا جاہے۔ ہماری ہر كوشش ميں كام يائى چيسى مولى ہے انظر ندآنے والى كام يالى۔ وہ تب عیاں ہوتی ہے جب ہم کو شن کرنے ہیں دہم کوشش ہی تیں کرتے ادرقصور وارائي قسمت كوكفيرائي لك جائز بين (المُزيُ حدون، مير لورايب آباد)

يد 14 اگست 1947ء كى خوب صورت شام تقى \_ گورز جزل ہاؤس کے وسیع دعریض چبورے پر قائداعظم جھرعلی جنائے مسرامسرا كرايي مداحول سے مباركباد وصول كر رہے سے ايك غيرمكى صحائي نے قائداعظم سے کہا "" ہے کتے خوش نصیب ہیں۔" آپ نے آج این قوم کے لیے ملک عاصل کرلیا آپ بانی یا کتان ہیں۔ قائداعظم نے جواب دیا: "میں الله كاشكر اداكرتا ہول كه ياكتان ميري زندگي مين بن گياليكن مين يا كستان كا باني نبيس مول ـ" عیر کملی سحافی ( تعجب سے ): "اگر آب اس ملک کے بانی نہیں تو چركون بين؟"

قا كداعظم نے جواب ديا: "براكك مسلمان" (دُر مكنون جرات)

اندگی میں وہی کام یاب ہوتا ہے اور براون کی مزیت ارتا ہے۔ علم اییا خزانہ ہے جو بھی کم نہیں ہوتا۔ اس باب خدا کا انمول تحفہ ہوت بیل کے اگر جنت میں جانا جائے موثوبال بالے کی 🏠 ہر خالت میں سیج بولو۔ یج جندی طرف کے ارجاتا العام الله المخصب كوناها (دي علم إلى طاقت ورتكوار اکرے وورول کی مدد کریں کے تو اللہ ماری مدد کرے گا۔ عراق میں ایک درولیش کا بہت چراجا تھا۔ جاج بن یوسف ثقفی کو اس سے ملنے کا اشتیاق ہوا۔ ایک روز اس نے اے طلب كيا اوركها: "اے درولش! ميرے ليے دعائے خيركر" درولش نے فوراً ہاتھ اُٹھا کر کہا: "الہی! اے موت دے دے۔" حجاج نے جز بر ہو کر کہا: ''واہ! بید کیا دعا ہوئی؟'' درولیش نے جواب دیا۔'' سے دعائے خرے تیرے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ " جاج نے يو جها: "وه كسي؟" دروليش بولا: "توظلم كرنے سے جيموث جائے گا اور ووسرے تیرے ظلم سے نجات یا لیں گے۔" (قرناز دہلوی، کراچی)

غيرملكي ضرب الامثال كهاوتني الم المان جوت ال وقت مل نوجيتكو جد تك ع جوت م

عن صدرت وترس رشته دارول سے احسان اور حسن سلوک) کرواللہ ترونی تہدے رزق میں کشادگی و کشاکش اور عمر میں درازی عطا فرائیں گے۔ انظم رسی (قریبی رکت وارول سے قطع تعلق) ہرگز نہ کرو کیول ك الناح رسى كرفي والاجنت مين داخل ند او كار (حزه ياسر، لا جور) ہر بات سے موتی چکے الله سب مرا عصونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باتی ہے توسی کی این کدائن آپ نے پھے نہیں کھویا۔ الله تبهدر رباجی اتا ہی بزا کام ہے جتنا بحث کرنا۔ مندائب سے مت تعبراؤ كيوں كدستارے اندھيرے اى يى مريد عكمت و دا الى مفلس كو بارشاه بنا دين --الله ورسی ایک کے وہا کے کی ماند ہے، آیک بارٹوٹ جائے تو جڑ توجال ہے تر اس میں کر: آجالی ہے۔ بریہ مواقع کو استوال کرسنے کا نام قیادت ہے، جب کدموقع کو براد کرویا حافت ہے۔ (مریم نایاب، نوشہرہ) جب سی ہے دوئی کرنی ہوتو اس سے جنگ نہ کرو۔ اس پر اپنی برتری کا اظہار ندر و۔ اس کی مگرانی نہ کرواور دوسروں سے اس کے بارے میں نوچھے نہ میرو کیوں کہ مکن ہے کہ اس کے بارے میں كونى مهيس غلظ يات بنا دے اور ساغلط يات ايك التحظ دوست كے کھوشنے کا سبب بن جائے۔ (عروج مامین، پنڈ دا ابنان) جیر محبت کی شان میرے کہ وفا سے بڑھتی ہے اور جفا سے تھنتی نہیں۔

جي محبت كا ماتم اور محبت كى خوشيال، دونول آنسوۇل سے ہى كى جہ مسکراب محبت کی زبان ہے۔ الم محبت كا تقاضا ب كه جو بكه تمهارك ياس ب- سب بكه محبوسیه کی را؛ میں قربان کر دو۔ جيد زعر ايك پيول إاور محبت اس كاشمد ہے۔ (مزل سليم قادري، گوجرانواله)

الله محنت كام يالي كاراز ہے۔ (قالمدزايده ليكسان)

الیمی با تیں

الله اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے تکست دین ہو تو اس ملک کے نو جوانوں میں بُرائی بھیلا دو۔

الله ونيا ميس عزت مال سے ہے اور آخرت ميس عزت اعمال سے۔ جیت صبر کی کر واست، علم کی مشاس اور عمل کی تخی وه دوا ہے، بس ے ول کی خرالی کا علاج ہوتا ہے۔

جئت ہر لفظ سوج سمجھ کر ادا کرو، کیوں کہ کمان سے نکل ہوا تیر بھی والبسنهين آسكا\_ (المحبيب، لا في كوبان)

تعليم و تربيت سے بيارا سب کی آنگھوں کا تارا اس سے واقف ایک جہال بيح ، بور هے اور جوال تعلیم و تربیت لاتے ہیں ہم گھر کوال سے سجاتے ہیں ہم تظمیس اور کہانیاں پڑھ کر بچوں کو سناتے ہیں الطاکف میڑھ کر اور سنا کر مناضر بنت ادر بنات بن بم (تمايغرساجد، صاول آياد)

سنهرى اصول (عادات واطوار)

جنة تم میں سب ہے اجھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اجھے ہیں۔ جة سجب تحريب وافل بون تو ابل خانه كوسلام كرو . (جامع ترندن) الله سلام كرنے ميں پہل كروكوں كوتلام ميں پہل كرنے والا اللہ کے قرب اور رحمت کا ریادہ جی دار ہے۔ (احد ریدی، ابوداؤرا) السلام عليكم كمين يروس نيكيال، وليكم السلام ومحتد الله و بركانة كمي پرمیں نیکیاں اور جواب دینے والے کے لیے اِی کی تیکیاں۔ اسے دائے ہاتھ ے اسے سامنے سے کھاؤ۔ (بخاری مسلم) ﴿ حَصِينَا وَالا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ كَمِ اور سنن والا يُرْخمكَ الله كم .. اللہ غیر کے گھر میں مت جھا کو کیوں کہ غیر کے گھر میں جھا نکنا المن بحائی سے خندہ بیشانی سے ملور میمی نیکی ہے۔ (جامع ترفی) اوگوں ہے اچھی اور میٹی بات کرو کیوں کہ بیجی صدقہ ہے۔

(3/5.)

# بال سرما في فلا ما كالمال المالي فلا المالي فلا المالي فلا المالي فلا المالي فلا المالي في المالي المالية الم

= 3 1 19 5 PG

عیر ای نک کاڈائر بکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ اورا چھے پرنٹ کے اور اچھے پرنٹ کے

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج الگسیش ایب سائٹ کی آسان براؤسنگ 🛠 ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی تمکمل ریخ ایڈ فری گنگس، گنگس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

او نلود نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱ سروہ سرمن احماب کو و سب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety





جال كو جان اور مال كو مال نبيل محصا تعا۔

بین زمانہ میں عرب کا سردار ٹوفل نامی بادشاہ تھا۔ نوفل بھی بہت
تی تھا۔ چوں کہ سارا عرب اس کے زیر حکومت تھا، چناں چہ آئے تی بہت ہو تی شاہی خزانہ ہر وقت بھرا رہتا، اس لیے اسے خادت کرتے ذرا بھی مشکل میں بیش آتی۔ اس بادشاہ کی بھی سے عادت تھی کہ جو کوئی مائٹنے والا اس کے وربار میں آیا، حالی ندلونا۔

ایک بات اور بھی بھی ، دہ ہے کہ نوال بادشاہ کی سخادت ذرا دکھا وے سے لیے بھی بھی۔ حاتم بخی تھا تو دل کا تی تھا لیکن نوال بادشاہ محف سخاوت کی عزت حاصل کرنا جاہتا تھا۔ اس کا دل زیادہ تی نہ تھا۔ اس لیے وہ جے نوازتا اس سے بیامید بھی کرتا کہ وہ اس کی تعریف کرے جب اپنے تعریف کا اے اتنا شوق تھا تو وہ بیہ کسے برداشت کرسکتا تھا کہ اس کے ہوتے لوگ حاتم کے کن گا کیں۔ چناں چہ جہاں کہیں وہ سنتا کہ حاتم نے کوئی چیز تھے کہ اس سے دوگنا سخاوت کرتا لیکن افسوں اس کی بیر ساری محنت رائے گاں جاتی اور لوگوں کے لیوں پر حاتم کا نام ہی رہتا۔ ساری محنت رائے گاں جاتی اور لوگوں کے لیوں پر حاتم کا نام ہی رہتا۔ آہتہ آہتہ نوفل، بادشاہ حاتم سے حدد کرنے لگا اور دل ہی ول میں اس کی وریا دلی سے حدد کرنے لگا اور دل ہی ول میں اس کی وریا دلی سے حدد کرنے لگا اور دل ہی ول میں اس کی وریا دلی سے حلے لگا۔

سہتے ہیں حاسد اپنی ہی آگ میں جلتا رہتا ہے اور اسے کسی مل

آج سے پندرہ سو برس پہلے کا ذکر ہے کہ یمن کے ایک جھوٹے علاقے میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا تام "فبیلہ طے" تھا۔ یہ بھیڑ کریاں چرانے والے لوگ تھے۔ کچھ ادنے بھی پالے ہوئے تھے اور ایخ علاقے میں جانور پال کر گزارا کرتے تھے۔ اس زمانہ میں عرب کی زندگی بردی سادہ سی تھی۔ اپنے علاقے پر حکومت بھی انہی لوگوں کی تھی۔ قبیلے کا ایک سردار تھا جس کا نام خاتم طائی تھا۔ اسلی نام خاتم تھا لیکن طے قبیلے سے تعلق تھا، اس وجہ سے طائی کہلاتا تھا۔

عاتم طائی جوان، حسین، طحت مند اور خوش اخلاق انسان تھا کیکن ان سب کے باوجود اس کی ایک خوبی آلیسی بھی تھی جو آسے سب سے متاز کرتی تھی اور بردا بناتی تھی، وہ اس کی سخاوت تھی۔

ماتم غضب کائی اور کریم تھا۔ ہر وقت اوروں کی موکرنے کو تیار رہتا۔ علاقے میں جو مسافر آتا، اس کا مہمان بنما۔ اس کے وروانے غریب، امیر سب کے لیے ہر وقت کھلے رہتے یا لوگ حاتم کے دسترخوان سے دو وقت کا کھانا کھاتے اور دعا کمیل دیتے۔ خاوت کی عادت حاتم میں اتن بردھ چکی تھی کہ کسی نے کم مانگا، اس نے زیادہ دیا کسی نے تھوڑا جاہا، اس نے زیادہ چیش کیا حتی کہ جس نے نہ بھی مانگا حاتم نے اے بھی کچھ نہ کچھ انعام و اکرام سے نوازا۔ اس کا دل ہر وقت سے جاہتا تھا کہ لوگوں پرخرج کرتا رہے اور اس مقصد کے واسطے وہ

چین نہیں آتا۔ یہی حال نونل کا ہوگیا۔ ادھر کسی نے حاتم کا نام لیا نہیں اور اوہر اسے غصر آیا نہیں۔ اس کی بیر حالت دکھے دکھے دکھے کہ آخر ایک دن اس کے دزیر نے اسے ایک خاص مضورہ دیا۔ مضورہ بیرتی کہی طرح نونل بادشاہ حاتم طائی کو آزمائے کہ آیا وہ صبح معنوں میں تخی اور کریم نونل بادشاہ حاتم طائی کو آزمائے کہ آیا وہ صبح معنوں میں تخی اور کریم ہے بھی یا تبین کا چناں چرمضوبے کے تحت نونل نے اپنے ایک آدی کو ایک ون حاتم کے پاس بھیجا کہ اس سے وہ گھوڑا مائے جمے وہ بہت مزیر رکھا تھا۔ حاتم طائی کے پاس ایک سرخ رنگ کا طاقت در گھوڑا تھا۔ ایسے رنگ والے گھوڑے عام طور پرعرب میں نہیں یائے جاتے۔ تھا۔ ایسے رنگ والے گوڑے عام طور پرعرب میں نہیں یائے جاتے۔ حاتم کو وہ بہت بیارا تھا۔ نونل نے اپنے آدی کے ذریعے حاتم سے ای حاتم کے والے گھوڑے کہ اسے ایک خور سے کا سوال کیا کہ دیکھیں حاتم دیتا بھی ہے یا نہیں۔

وہ آدی طرب کے مرکز سے چلا اور منزلوں پر منزلیں مارتا ہوا شام کو کہیں جا کر قبیلہ طے کے علاقے میں پہنچا۔ حاتم سے ملاقات ہوئی۔ حاتم ایخ معمول کے مطابق بہت خندہ بیشانی سے بیش آیا اور مہمان کا باتھ منہ دھلایا۔ رات گہری ہو جلی تھی، حاتم نے مشورہ دیا کہ ''اے نیک انسان! تم مسافر ہو، پہلے کھانا کھا لو، پھر آرام کر لوتنج میزی تمہاری سیس ملاقات ہوگی۔ تمہارا جو بھی کام ہوگا، صبح کو تیج میزی تمہاری سیس ملاقات ہوگے۔ ہوئے ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں حاضر ہوں گا۔ اب تم شکھ ہوئے ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں حاضر ہوں گا۔ اب تم شکھ ہوئے ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ سیس مان یو، جا گنا پڑے۔'

بات معمولی تقی ۔ وو آوی کھاٹا کھا کرسو گیا۔ میں ون چڑھے بیدار موا تو جاتم پہلے ہے اس کے لیے تاشتا کیے موجود تھا۔ ناشتے کے بعکد اس شخص نے اپنے کی غریش بیان کی ''نوفل بادشاہ تم ہے وہ گھوڑا ما تھا ہے۔'' ما تکتا ہے جسے تم نے بڑے لاؤے یال رکھا ہے۔''

منافر کی بات من کر حام می نے سر جھکارلیا۔ یکھ دیر اول ہی گزر گئے۔ وہ آدم سمجھا کہ یہ تھی حام کی سخاوت! ایک گھوڑ نے پر اس کی بس ہوگئی۔ چناں چہاس نے اسے تسلی دی اور کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر وہ گھوڑا نہ دینا جا ہے تو نوفل کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہ ہوگا۔

"بیہ بات نہیں ہے دوست۔" حاتم نے اس کی بات س کر سر
اُٹھایا۔"بات دراہل بیہ ہے کہ رات جب تم آئے تو تھے ہوئے تھے،
حمری زوروں کی تکی ہوئی تھی۔اتفاق سے میرے باس اس
محدور ہے کے سوا کے نہ تھا۔ میں نے خادم کو تھم ویا کہ مہمان کے لیے
ای کو ذرح کر دیے۔ مجھے افسوس ہے دوست میں تمہارے کام نہ آسکا۔
میرے پاس اب وہ محور انہیں ہے درنہ تو میری جان بھی حاضر تھی۔"

اس زمانہ میں گھوڑے کا گوشت کھانا جائز تھا۔ یہ آج سے بندرہ سوسال ہملے کی بات ہے۔

نومال ہملے کی بات ہے۔

نوفل کا آدی ہیہ بات من کرستائے میں آگیا اور پچھ دیر جاتم طائی کو خالی خالی نظروں ہے دیکھا رہا۔ اس سے بعد اس کی مہمان نوازی کی تحریف کی اور داپس عرب چلا آیا۔

Control of the second s

ن کریف کی اور داہ ہی کریٹ کے سارا واقعہ نا تو اسے اور بھی نول نے جب اپنے خاص آدی ہے سارا واقعہ نا تو اسے اور بھی جرت ہوئی اور وہ سوینے لگا کہ آخر کیسے وہ حاتم کو بنچا دکھائے۔

اب حال یہ ہوگیا تھا کہ نوفل کے اپنے آوی بھی ہر وقت حاتم رحاتم کرنے لگے تھے۔ نوفل کچھ عرصہ تو یہ سب برداشت کرتا رہا، آخر ایک دن اس نے یمن پر چڑھائی کا فیصلہ کرلیا۔ اس جنگی مشن میں اس کے خوشامدی درباریوں نے اسے خوب آکسایا اور یہ بات اس کے خوشامدی درباریوں نے اسے خوب آکسایا اور یہ بات اس کے ذبن میں ڈال دی کہ آگر کسی طرح وہ حاتم کے علاقے اور قبیلے پر قبضہ کر کے تو کسارے عرب میں اس کے نام کا ڈنکان کا جائے گا۔

دوسری طرف حاتم طائی نے جب یہ سنا کہ نوفل جنگ کے ارادے ہے اس کے علاقے کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس نے بیسوچا کہ سارے فساد کی جڑ میں ہوں۔ میری وجہ سے ہی بیہ سب خون خرابا ہونے جا رہا ہے۔ اگر میں ہی اس علاقے سے نکل جاؤں تو نہ رہے گا بانس نہ ہے گی بانسری۔ چنال چہ اپنے اور نوفل کے فوجیوں کو جنگ و جدل سے بیانے کے لیے وہ واتوں رات اپنے گھر سے نکلا اور جنگل جدل سے بیائے کی کوہ میں جا کر جھپ گیا۔ کھوہ بہاڑ کی درز کو کہتے ہیں۔ بیاڑ کی گورہ تی جا کہ درمیانے قد کا ایک آدی آسانی سے اس جی سے ساتی بری ہوتی ہے کہ درمیانے قد کا ایک آدی آسانی سے اس میں ہا جاتا ہے۔ چلتے وقت حاتم نے بیاتھ کی کہ چند دن کا کھانا ساتھ لے لیا۔

نوفل نے اپنی جنگ کی قتم پوری کی۔اس نے حاتم کے علاقے پر قبضہ کرلیا۔ طلح قبیلے کے لوگوں کو قیدی بنالیا۔ مال واسباب سب لوٹ لیا اور وہ جانور اور ڈھور ڈنگر جنہیں وہ لوگ چرایا کرتے ہتے، اپنے قبضے میں کر لیے۔ حاتم وہاں تھا ہی نہیں۔ بیسب کرنے کے بعد بھی نوفل کو عین نہ آیا کیوں کہ وہ تو حاتم کو قتل کر دانا جا ہتا تھا تاکہ نوفل کے نام کی بوجا ہواور اے سب کی کہیں۔

جب حاتم اسے نہ ملاتو اس نے اعلان کروایا کہ جو شخص حاتم کو ڈھونڈ لائے گا، اسے ایک ہزار اشرفیاں (سونے کے سکے) انعام ملیں گے۔ جوحاتم کا بتا بتائے گایا اس کی مخبری کرے گا، اسے بھی یہی انعام

دیا جائے گا۔ یہ بات سارے عرب میں ریکن کی ... بر گفتر المام کے الن کے میں جاتم کو تلاش کرنے دگا۔

دوسری طرف عائم ان سب بانوں سے سید نظر اس محموہ میں اور نظر بندی کی زندگی گزار ربائل یا دوا ہے مال پر طوش نظر کے شاید خدا کی یمی مرضی ہے۔

الميس دنوں كا ذكر ہے كدايك بوزها تكن برا برائل بين بنزير. پينا بوا
ال طرف آيا۔ الل كى بيوى بھى الل كے ساتھ بھى ۔ تكر براے كا نام الا ريد
اور الل كى بيوى كا نام ام زيد تھا۔ گھو ہے تھاتے وہ الى ہموہ كة ريب آ
الور الل كى بيوى كا نام ام زيد تھا۔ گھو ہے تھاتے وہ الى ہموہ كة ريب آ
الوريد كمنے لكا: "ہم بوز ہے ہو گئے ہيں، مارے بشم كمزور ہو گئے
ہيں ليكن كيا مصيبت ہے كدردذانه ميلوں پيل كركئوياں اكشى كرتے ہيں
ہيں ليكن كيا مصيبت ہے كدردذانه ميلوں پيل كركئوياں اكشى كرتے ہيں
ہيں ليكن كيا مصيبت ہے كدردذانه ميلوں پيل كركئوياں اكشى كرتے ہيں
ہيں بيكن كيا مصيبت ہے كہ ردذانه ميلوں پيل كركئوياں اكشى كرتے ہيں
ہيں جاگر جولبا جل ہے، ہائے ہمارئ قسمت بھى كتى نزاب ہے۔"
ہيں اللہ جی!" ام زيد كمنے لكى۔ "بوطا ہے ہے بوئى بياری كوئل ہيں ليكن ميں ليكن ہيں ہيں ليكن ہيں ہيں ليكن ہياری گئر ہمارے ہا تھو لگ ہياتہ ہمارے ہا تھو لگ ہمان ہمارے ہا تھو لگ ہمان ہمارے ہمان ہمر جاتے۔"

"حاتم ہاتھ لگ جاتا، کیا مطلب
ہے تیرا؟" ابو زید نے اسے جھڑکا۔
"کھے نہیں معلوم ہم برقسمت لوگ ہیں،
اسمال کہاں سے حاتم ہمارے ہاتھ آ
جوائے گا اور کہاں ہم اسے نوفل کے جوائے کر کے ہزار اشرفیاں لے لیس
گے۔ ہماری قسمت میں تو یہی مشققت کھی ہوئی ہے اور بس جل ادھر
رکھے ساوہ لکڑی اُٹھا۔"

حاتم کھوہ میں چھپا ساری باتیں اس رہا تھا۔ اسے یہ بھھنے میں دیر نہ لگی کے نوفل اس کے علاقے پر قابض ہو چکا ہے اور اس نے اس کے سرکی قیمت ایک ہزار اشرفیاں مقرر کی ہیں۔ آیک ہزار اشرفیاں مقرر کی ہیں۔ اس موقع پر حاتم کے خون نے جوش مارا اور اس کا وہی جذبہ بیدار ہو گیا جواسے اور اس کا وہی جذبہ بیدار ہو گیا جواسے

دوسروں کی مدد پر اُبھارتا تھا۔ جنال جدال نے سوجا میں بھی سر بھی مر اُ تو ساؤں گا، کیوں نہ کسی کے کام آ کے مروں۔ اگر سے بوڑھا مجھے لوفل کو چین کر وے اور انعام یا لے تو کتنا اچھا ہو؟ چنال چہ یکی سورج کر وہ کنوہ ت آگا اور اوڑھے ہے کہنے لگا:

" فرا بخبرو بڑے میاں میں ہی حاتم ہوں جس کی تمہیں ا "فرا بخبرو بڑے میاں میں ہی حاتم ہوں جس کی تمہیں ا تااش ہے لومیرا ہاتھ بکرو اور مجھے نوفل بادشاہ کے حوالے کر کے العام لے لویا

بوڑھے کے چرے پر جرانی کے اثرات نمودار ہو گئے۔اس نے کہا: ''شکل سے تو تم عقل مند دکھائی ویتے ہولیکن با تیں عجیب کرتے ہو۔ ذرا پھرے وہراناتم نے کیا کبا؟''

عاتم بین کر قریب آگیا۔ بین نے کہا: ''بروے میال، بین ای ماتم ہوں۔ آگرتم مجھے لے جا کر نوفل کے حوالے کر دوبو تمہیں ایک ہزار سونے کے سکے مل جا کیں گئی تمہارا پڑھایا تو سکون سے گزر جا گا۔ گا۔ گا۔ لوآ کے براہوں میرا ہاتھ تو تھا مو۔''

" ہرگر بہیں۔ بور معے نے خت لہج میں کہا۔" ہی نے ساری رندگی شرانت ہے گزاری ہے ۔ بعلا میں میام کیوں کرنے لگا کہ



جولا كي 2015 تعليزتيت

اور سب کو جھڑ کی دی۔

جلاد کا کوڑا د کھ کرسب جیب ہو گئے اور ذرا در کو در بار میں سناٹا چھا گیا۔ پھرنونل نے خود جاتم سے بوچھا کہ وہ بتائے کہ اسے س گرفتار کیا ہے تاکہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کیوں کہ سات آٹھ آدی اس بات کا دعویٰ کرارہے تھے۔

بوڑھا بوڑھی اس دوران ایک طرف ہٹ کر کھڑے سے سارا تماشا دیکے رہے تھے۔ جاتم آگے بڑھا اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا: " بادشاه سلامت! مج يو بحقي تو وه بورها لكرم ادا اوراس كى بيوى مجهي سب ے ایملے پکرنے والے ہیں۔"

بادشاہ نے بوڑھے کو قریب بلایا اور کہا "اے برزگ ایج سے التاس سارا تصد كيا ہے؟

بوڑ ہے نے ڈرتے کا سے سارا قصم کہدسایا کہ عاتم کولسی نے و كرفتار اي مهين كيا بلكه بيرخود اي ان كي مدد كے جذبے سے جہاں جلا آيا۔ نوال نے جب سے بات سی تو حیران رہ گیا۔اے اُمید ہی نہی کہ عام ایدا بھی کرسکتا ہے اس نے ول میں سوچا کہ میں آکر ساری زندگی جھی زور نگایا رمون تو حاتم ہے برابر نہیں بھی سکتا۔ میتو پیدائی کی ہے اور اے تو اللہ تعالیٰ نے بیدا بی سخاوت کے لئے کیا ہے۔ جنال چہاس نے ا حاتم کے ہاتھ کو بوسہ دیا اورائے اسے ساتھ تحت پر بھایا۔ اس کے بعد اس نے علم دیا آکیہ بوڑھے ادراس کی بیوی کوایک ہزار اشرفیاں دی جا تیں اور جو الوك جيوف في وتوسي كرري عظم البيس وس وس ول كائے جائيں۔

الكارون بهبت می خوشیال الے كرطلوع موار نوفل نے حاتم كى سرواری سلیم کی۔ اس کے قبیلے والول کو آزاد کیا، ان کا لوٹا ہوا مال و اسباب المين والين كيا-اس كے بعد تمام لوگوں كے سامنے اس سے انے اس سلوک کی معانی تاعی اور عرب کو واپس لوٹ گیا۔

جانے سے پہلے آل نے حاتم کواپی تلوار تھے کے طور پر پیش کی جيے حاتم نے قبول كرايا۔

ك جاتم بكالي عرب كالحي ترين محص تها، يبي وجه ہے كه عربي تاريخ رکی نیر کتاب میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔لوگ جاتم کی سخاوت کو مثال یکے ظور پر پیش کرتے ہیں۔ حاتم کے انقال کے کچھ عرصہ بعد حضور علی نے مکہ میں نبوت کا اعلان کیا۔ حاتم کا بیٹا عدی بن حاتم اس وقت زنده تها وه حضور عليه يرايمان لا كرصحالي بنا\_ (ماخوذ) 公公公.

اسی شریف آوی کواس ظالم کے حوالے کروں اور انعام پاؤل ..... میں ہرگز ایبا نہ کروں گا، رکھے نوفل اپنی اخر فیاں اپنے پاس۔'' "" بنیں بڑے میاں " عاتم ضد کرنے لگا۔

'' ورا سوچو تو .....کسی نه کسی ون میں نے گرفتار ہو ہی جانا ہے تو چرآج ،ی کیول نہیں اور چرتمہارے ہاتھوں سے ،ی کیول نہیں۔"

اب دونوں طرف سے تکرار ہونے لگی۔ حاتم گرفتاری کی ضد کرتا اور بوڑھا خود داری کی۔ اتن دریہ میں ایک اور لکڑہارا اس طرف آ لکلا۔ چر کہیں سے کوئی کسان بھی آ گیا، پھر کچھ اور لوگ بھی ان کی طرف آ گئے۔ یول ذراس وریس مجمع اکٹھا ہوگیا۔

(اجماروع) مال، حاتم نے بھیر دکھ کر کہا۔ "اگرتم مجھے نوفل کے پاس مبیں لے جاتے تو میں خود جاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ مجھے مرفقاركرنے والاكم بوڑھا لكربارا ہے۔

حاتم کے اینے منہ سے اس کا نام س کر لوگوں کو بتا چلا کہ یمی توجوان طائم ہے، چنال چدانہول نے بڑھ کر ہاتھ ڈالا اور اس کے بازو جكر كيے۔ بر مخص دعوى كرنے لكا كة حاتم كواس فے كرفتار كيا ہے۔ یوں سیسارا مجمع نوفل کے در تار کی طرف چل بڑا۔ بوڑھا لکڑ ہارا اور اس کی بیوی بھی افسوں کرتے ساتھ ہو لیے۔

نوقل نے جب این سامنے حاتم کو پایا تو اس کے چرے پا فاتحانه مسكرا مث أكى اس في لوكول سے بوجها: "حاتم كوكون كرفار الاياع؟"

"میں جناب "ایک آدی آگے بڑھ کر کہنے لگا۔" بھلا میرے ا بدكام كون كرسكتا تها؟ بيس تو كورى مول كودى إحاتم يا تال لين الحك جھی جاتا تو میں اے ڈھونڈ نکالتا۔" "جل ہے در ہے۔ اووٹرے نے اے دھ کا دیا۔ " حاتم کو میں نے گرفار کیا ہے۔ میں کی دن ہے اس کی تلاش میں تھا، آخر کے کہال جاتا، آج ہاتھ تو آئی گیا نال۔ "بادشاه سلامت!" تيسرا محفل كمن لكا- "نية دونول محفوط بلت

ہیں، عاتم کو میں نے بکڑا ہے۔ آج بہاڑے یاں میں نے اے ویکھ لیا۔ اس نے بھا گئے کی بردی کوشش کی لیکن جناب عالی میں پیکوان موں۔ مجھ سے محلا مرکسے نے سکتا تھا؟ و مکھنے ابھی بھی اس کی کلائی "- - J'ady - - "

ایک چوتھا آدمی ابنا کارنامہ بیان کرنے لگا کہ حاتم کو اس نے كرفتاركيا ہے۔ آخر ميہ بحث اتنى برهى كەنونل كے جلاد نے كوڑا نكال ليا

تايارت برولال 2015

### رومنگيا

رد والكيا ميازار (بر ١) كم علاقه اراكان اور بظله ديش كے ملاقه چاكا تك يل بسن والے مسلمانوں كا نام ہے۔ سوب اراکان پر بری تساط کے بعدظلم و تشدد کے دور سے تنگ آ کر برای تعداد میں مسلمان تمائی لینڈ یں مباہر ہوئے۔ 28 مارچ 2008ء کو تھائی وزیر اعظم ساک سندارواج نے کہا کہ تھائی بھیریہ کوئی ویران بزيرية والتوند رأى ہے الا كه روبيرگا مسلمانوں كو وبان ركھا جا سكے۔



جنوب مشرقی ایشیائی ملک میانمار، سے برا کے پُرانے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 1937 کی برصغیر کا ی حسہ سجھا جاتا تھا۔ پیر برطانیہ نے 1937 ، میں اے برصغیرے الگ کر کے ایک علیحدہ کالونی کا درجہ دیتے دیا اور 1948 ، تک میدعلاقہ مجمی برطانوی تساط کے زیر اثر رہا۔ آخری مغل بادشاہ مہادر شاہ ظفر کو بھی میانمار (ہر ۱) میں ای جلاوطنی کے دن گزارنے کی اگیا اور آن بھی رکون میں اس جلاوطنی کے دن گزارنے کی جور کیا گیا اور آن بھی رکون میں اس جا دہ من اس کی قرمن ساطنت کے زوال اور برطانوی ما کیت کے نویے ساتی نظر آتی ہے۔ میانمار کی تقریباً 5 کروڈ 60 لاکھ کی آبادی میں 89 فیسکہ بودھ، 4 فيندمسلمان ( تفريباً ساز هے 22 لا كا)، 4 فيمد ميدائي، 1 فيمد مندواور 2 فيمد دوسري تويس آباديس- يبال براسلام كي آيد الله 1050 ء ے ملتے ہیں جب اسلام کے ابتدائی سالوں میں ہی عرب مسلمان تجارت کی غرض سے برما آئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ سے اسلام کے ابتدائی سالوں میں ہی عرب مسلمان تجارت کی غرض سے برما آئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ سے اسلام اس ملک میں مسلمانوں کی اکثریت را تھیں (رخائن) میں آباد ہے ادریباں تقریباً 6 لاکھ کے قریب مسلمان بہتے ہیں جنہیں 'رو نگیا'' کہنا خاتا ہے۔ روسائیا کے سلمانوں کوعرصہ دراز سے ظلم کا سامنا ہے۔ تین نسلوں سے بیر سے جارے بیطلم سبہ رہے ہیں لیکن مظالم ہیں کہ جو کم ہونے کا انام میں المان علی وقت كررنے كے ساتھ ساتھ ان مظالم كى نئ شكيس اور ئى جہتیں سامنے آتی ہیں۔ تازہ ترین شكل این اك یہ ہے کہ بزاروں روہ تعلیا مسلمان مباجرین و تمانی لیندی حکومت نے کشتیوں میں ڈال کرسمندرا میں پھینک دیا ہے اور کئی دنوں سے موت د حیات کی کشکش میں مبتلا این انسانوں کی مدد کے لے اونی تعین آرہا۔ سلمان ہونے کے جرم میں انہیں جس سندر میں بھینک کرقیدی بنا دیا گیا ہے۔ اس کے کنارے پر دُنیا کا سب سے برا اسلامی ملک اندونيشيا جھى وافع ب اور ترقى بدر مسلم ذيا كا سرظل ملائشيا بھى ۔ ندامريكا ان كے حق ميں آواز بلند كر رہا ہے اور ند چين ميدان مين آ رہا ہے۔ السوي سدى ميں شايد سد رئيا كى واحد على ب كرس كے افراد كوشريت كے فق سے حرقم كر ديا كيا ہے۔ الليل ياسپورٹ جارى كيا جا تا ہے اور ندسفرك اجازت دى جالى ئے۔ ہفتہ بھی ایک ون ان سے جری مشقت لی جاتی ہے جب کہ ان کی زمینوں پر فوج کے تعاون سے مقامی بدھی نے قبضر کرلیا ہے۔ بر ما کی حکومت کی آمریت کے جواب میں جمہوریت کے حق میں جدوجہد کی بنیاد پر وہاں کی خاتون سیای رہنما آ تگ سان سوچی کو امن کے نوبل برائز ہے بھی بنواز اسکیا ہے لیکن افسوں کے ندہبی تعصب کی بنیاد پر وہ اپنے ہم وطن رہ ہنگیا مسلمانوں کے ساتھ ردا رکھے جانے والے اس ظلم پر خاموش ہے۔

| -4 | ارئ 10 م جرائي 2015 ء ـــ | ری ہے۔ آخری <del>۔</del> | ) چسپال گرنا مشرد <i>ه</i> | برحل الكاسانية كابية |
|----|---------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| _  |                           | 0                        | نام:<br>مقام:              | وماغ لژاؤ            |
|    |                           | موبائل نمب               |                            | ممل پتا: —           |



میری زندگی کے مقاصد کو پن پر کرنا اور یا سپورٹ سائز اللمن تصویر بھیجنا ضروری ہے۔ موبائل مبر:

| المراكر ك الفرى الفرى 108 المال كرائ و المراك المرا | جوا) لي كل موشور ما ما ليرواز |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| بهونهار مصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| <i>F</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا ام                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | منامل بتا:                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>ک</i> پہا. ۔۔۔             |
| مویائل نمبر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |

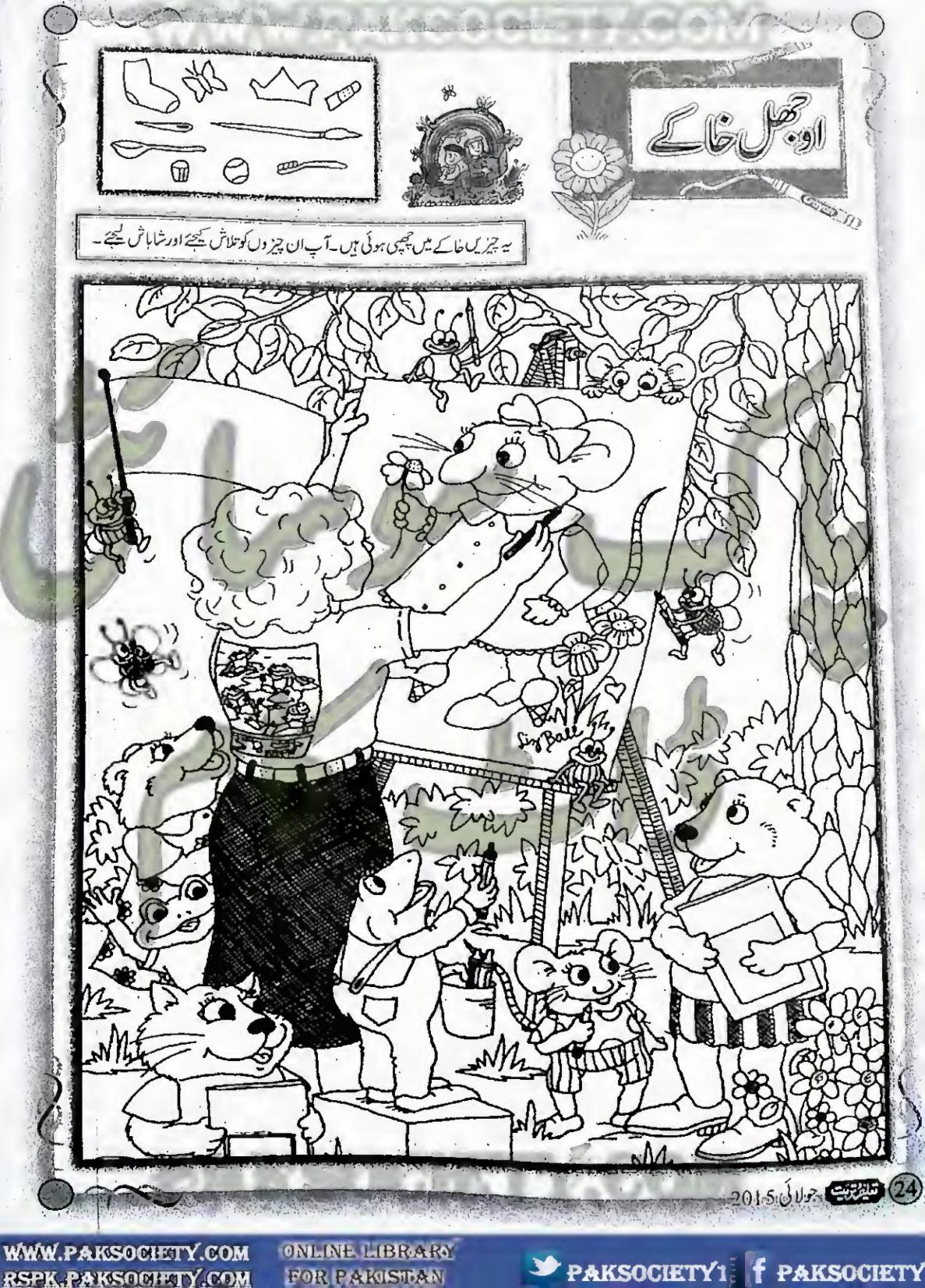



ایک دوسرے پر اپنی طافت کی برتری کے اظہار کی خواہش انسان میں شروع ہی سے موجود ہے۔ اس کا شوت ہمیں تاریخی جوالوں میں بھی ملتا ہے۔ خود کو دوسروں پر بلخاظ توت افضل ثابت کرنے ہے انسان کو ذہنی مسرت حاصل ہوتی ہے اور وہ اس برتری کو پاعث بخر سمجھتا ہے۔ اس قتم کے اظہار کے لیے انسان نے مختلف فرائع اپنائے، ان میں ہے ایک ذریعہ بھاری وزن اُٹھانا بھی ہے۔ اس عمل کا نام دور جدید میں ویٹ لفٹنگ رکھا گیا اور اس ہے متعلق ساز و سامان میں بھی جدت بیدا کی گئے۔ پچھلوں وقتوں میں ویٹ لفٹنگ کی شکل وہ نہیں تھی جو آج ہمارے سامنے ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں نمایاں تبدیلیاں رونماہ ہوئیں۔

ویٹ لفٹنگ کا شار قدیم ترین کھیلوں میں ہوتا ہے کیوں کہ اپنی قوت آ زمائش بی نوع انسان کے لیے ہمیشہ ہی ایک چیلنے کی ی رہی ہے اور اس حیثیت کا تعلق کسی خاص وور یا تہذیب تک محدود نہیں۔ انسانی قوت اور اس کے مظاہرے کے لیے انسان کی مہم جوئی کے قصے ہر دور میں زبان زد خاص و عام رہے ہیں۔ بہرحال ماضی کے قصے کہانیوں میں متذکرہ انسانی قوت نے آج کے جدید کھیلوں میں واخل ہونے تک ایس مسافت طے کی ہے جوصدیوں کو محیط ہے۔ واخل ہونے تک ایس مسافت طے کی ہے جوصدیوں کو محیط ہے۔ تاریخ کے مطالع سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مضبوط اور طاقت ور جسم کے لوگوں کے مابین مقابلے ہمیشہ ہی ہوتے ہے۔ اس

عرصهٔ دراز یک بین الاقوامی مقابلوں میں تبین لفش کا رواج رہائے(1) لین کلین اینڈ بریس (2) سینج (3) کلین اینڈ جرک کیکن 1972ء میں غیر معمولی مشکلات کی وجہ سے کلین اینڈ بریس کومنسوخ کر دیا گیا۔

دوسری جنگ عظیم ہے پہلے جرمنی کو اس کھیل میں اوّلیت حاصل تھی۔ 1946ء ہے امریکا، روس اور مصر نے اس کھیل میں اپنا لوہا منوایا۔ اولیک اور کامن ویلھے کھیلوں میں ایک ملک کے زیادہ سے زیادہ نو کھلاڑی شائل ہو سکتے ہیں۔ مقابلے کا فیصلہ سی کھلاڑی کی تعین میں ہے دو بہترین لفٹول میں اُٹھائے گئے مجموعی وزن پر ہوتا ہے۔ پنج میں کھلاڑی آری ہوئی ہارکو ایک ہی کوشش میں سرکے اوپر لے جاتا ہے۔ گلین اینڈ جرک میں کھلاڑی ہی کوشش میں سرکے اوپر لے جاتا ہے۔ گلین اینڈ جرک میں کھلاڑی ہی کوشش میں سرکے اوپر اس کے بعد بار میں بنیادی اور معاون حرکت بیدا کرنے کے لئے گھٹول کوئم دیتے ہوئے اسے بلیا کرتا ہے۔ بیدا کرنے کے لئے گھٹول کوئم دیتے ہوئے اسے بلیا کرتا ہے۔ بیدا کرنے کے گئے گئی کرتا ہے۔ بیدا کرنے کے میان کی عمول کی مواقع دیے جاتے ہیں۔ مقابلے کی عمرانی تعین ریفری کرتے ہیں اور مقابلے کا تھجہ دو کی جانے ہیں۔ رائے سے ہوتا ہے۔ اگر لفٹ کام یا خلاف ضابطہ ہوتو ریفری سرخ معنڈی یا سرخ روشن سے اور اگر لفٹ کام یاب یا ضابطے کے مطابق ہوتو سفید جینڈی یا سفید روشن سے اشارہ کرتا ہے۔ اس ورزش کے ہوتو سفید جینڈی یا سفید روشن سے اشارہ کرتا ہے۔ اس ورزش کے ہوتو سفید جینڈی یا سفید روشن سے اشارہ کرتا ہے۔ اس ورزش کے ہوتو سفید جینڈی یا سفید توت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس ورزش کے ہوتو کی نبیت توت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس ورزش کے لیے چستی کی نبیت توت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہیں کہ کھٹی ہیں لیے چستی کی نبیت توت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہیں کہ کھٹی ہیں کو کیکھورٹی کی نبیت توت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہی کھٹی ہیں کھٹور

قدم قدم پر جوتے کیائے سر يہ ذال كر بكتا ہے يانى رنگ رکھائی ہے سے يلے تو گر ش ميں ميب جائے موتی ہے تھے یا جموٹے ہاتھ کے گئتے ہی ۔ب او لے میں آ کر جاتا ہے -9 رکتو رکتا طنے سے نیں یہ تحکتا ہے

9-17/20 2-7- 8-11 6-51 545-3 JULY 2-1/2

المنضح قارئين





بر يا لن لائدعرفان، كراچي ایک درخت کی پایج شهنیاں ير وحوب تين پر جياؤن يو ي والے برے الينك كي اليي گائے دو اتنی ہی کھائے کیاتے کھاتے گانا گائے سيدمحرموي اسیں اس کا مجر لال گائے ہیں نہ نہائے

الف ے ض تک تمام تکونوں میں دیے ہوئے ہند حول میں سے ایک ایک ہندسہ اس طرح لکھتے کہ تلاش کرو جس طرف ہے بھی جار تکونوں کے ہندسوں کو جوڑیں، مجموعہ 48 ہو ایک ہندسہ ایک بی بار لکھے۔

13.14 15.16

2015602



کو "Stone Fruite" بھی کہتے ہیں۔ آڑو کی درجنوں انواع دریافت ہو بھی ہیں۔ آڑو کی پیداوار کے لحاظ سے چین، اٹلی، دریافت ہو بھی ہیں۔ آڑو کی پیداوار کے لحاظ سے چین، اٹلی، اسپین، امریکہ، یونان، ترکی اور ایران نمایاں ممالک ہیں۔ اس کے بھیل میں کار بوہائیڈریٹس، بھکنائیاں اور پروٹینز کے علاوہ وٹامن کا اور وٹامن کا، رائبو فلیون، نیاس، فولیٹ، وٹامن ک، وٹامن کا اور وٹامن کا، رٹامن کا ور وٹامن کا باتے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آڑو کیائیم، آئرن، میکنشیم، مینکنیز، فاسفورس، بوٹاشیم، سوڈیم، زنک اور فلورائیڈز کا بھی خزانہ ہے۔ آئوں کے افعال کو بہتر بناتا ہے اور بیٹ کے گیڑوں خزانہ ہے۔ آئوں کے افعال کو بہتر بناتا ہے اور بیٹ کے گیڑوں کو ہلاک کرنے میں بھی آڑو لاجواب ہے۔ آڑو کے چھلکے میں کو ہلاک کرنے میں بھی آڑو لاجواب ہے۔ آڑو کے چھلکے میں

# مالديپ

مالدیب (Maldives) یا جمہوریہ بالدیب ایک اسلامی ملک ے جو جزائر برمضمل ایک ریاست ہے جس کے جنوب میں



بھارت اور 700 کلومیٹر جنوب مغرب میں سری لکا واقع ہے۔
اس ملک میں 1192 جزائر ہیں جن میں سے 200 کے لگ بھگ
جزائر پر انسانی آبادی موجود ہے۔ مالدیپ کا دارالحکومت مالے
(Male) ہے۔ ملک کی سرکاری زبان "Maldivians" ہے۔
یہاں صدارتی نظام حکومت رائج ہے۔ سطح زمین پر بیسب سے نجلا
ملک ہے جس کا سمندر میں غرق ہونے کا امکان موجود ہے۔ اگر
آلودگی ندر کی تو شاید ہے ریاست وُنیا کے نقشہ پر ندر ہے۔ 12 ویں

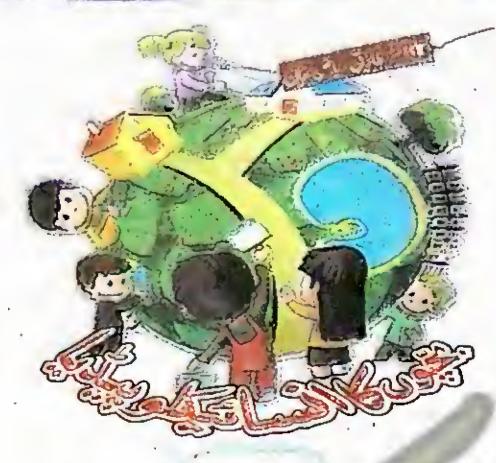

آڑو

آڑو (Peach) کا سائنس نام "Prunus Persica" ہے۔
اس کا تعلق "Roseaceae" لین گلاب کے فائدان سے ہے۔
ہیں ملا بہار چھوٹے سائر کا ورخت ہے۔ اس کا آبائی تعلق خال
معرلی چین ہے۔ درخیت کی اونچائی 13 ہے 33 فٹ ہو سکتی
ہے۔ سے لہوڑے ہوتے ہیں جن کا سائز لمبائی میں 7 سے 16



سینٹی میٹر (2.8 سے 6.3 ایج) اور چوڑائی 2 سے 3 سینٹی میٹر (Petals) (Petals) ہوتی ہے۔ پانچ بتیوں (Petals) والے گلابی رکھت کے بچول کا قطر 2.5 سے 3 سینٹی میٹر ہوتا والے گلابی رکھت کے بچول کا قطر 2.5 سے 3 سینٹی میٹر ہوتا والے گلابی رکھت کے بچول کا قطر 2.5 سے 3 سینٹی میٹر ہوتا والے بچل کی سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ اس پھل کی سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ اس پھل

### بس نے لندن میں دھوم بچائی۔ گریگر جان مینڈل

ر گر جان مینڈل (Genetics) کا باپ کہا جاتا ہے۔ آپ 20 کوعلم جینگس (Genetics) کا باپ کہا جاتا ہے۔ آپ 20 جولائی 1822ء کو آسٹریا کے گاؤل "Moravia" میں ایک



سان کے گریدا ہوئے۔ آپ کے والد کا تام "Veronika" اور ووسری والدہ کا نام "Veronika" اور ووسری الدہ کا نام "Theresia" قوا۔ مینڈل نے ریاضی اور شاریات الله میں ڈگری حاصل کی اور پیشہ کے اعتبار ہے اعلیٰ تعلیم یانتہ ہونے کے باعث ایک چرچ کے پاوری بن گئے۔ مینڈل نے ابتدائی اور سینڈری تعلیم کے دوران حیاتیات (Biology) کی تعلیم "Pisum" کی حاصل کر رکھی تھی۔ چنانچے مینڈل نے مٹر "Pisum کی حاصل کر رکھی تھی۔ چنانچے مینڈل نے مٹر "Sativum" مرتب کیے جنہیں آج پوری دُنیا میں پڑھایا جاتا ہے۔ 6 جنوری مرتب کیے جنہیں آج پوری دُنیا میں مینڈل کا انتقال ہوگیا۔ مینڈل کی وفات کے 1884 وفات گردے کی بیاری کی وجہ سے ہوئی۔ مینڈل کی زندگی میں اس کے وفات کے 16 کری حاصل نہ ہوسکی، البتہ اس کی وفات کے 16 میں اس لود دُنیا نے اعتراف کیا کہ مینڈل کی دورہ قوانین مال بعد دُنیا نے اعتراف کیا کہ مینڈل کے وضع کردہ قوانین مال بعد دُنیا نے اعتراف کیا کہ مینڈل کے وضع کردہ قوانین درست ہیں۔ مینڈل نے فزکس اور فلفہ بھی پڑھ رکھا تھا۔ ہیں ہے

صدی تک برس مت یہاں کا برا ندہب تفا۔1153ء میں یہاں اسلام کی روشی بہتی۔ 26 بولائی 1965ء کو اس ملک نے برطانیہ اسلام کی روشی کرنے کے برطانیہ اسلام کی روشی کرنے کا کل رقبہ 298 مربع کلومیٹر ہے۔



ے اور اس میں 256 مسافر سفر کر سکتے ہیں۔ وُنیا کی ابتدائی بس فرانس کے شہر بیرس میں 1662ء کو متعارف ہوئی۔ اس بس نما گاڑی کو محوڑے تھے۔ 1833ء میں بھاپ سے چلنے والی

2015 6 12 23 30



حدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے خالی مجدوں میں تو وُنیا ہی با کرتی ہے

ہم نے سوچے سوچے وقت گنوا ویا روگی وہ جو اہل قلم سے عنوانِ زندگی لکھ مے (افراح الكرولانور)

گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خزاب بین کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی (پدایچه ادریس مغل، قلعه دیدار شکهه)

ہزاروں سال نرکس این بے نوری یہ رونی ہے برای مشکل سے ہوتا ہے جین میں دیدہ ور پیدا

' (رُوت لِعقوب، لا مور)

وہ جراں ہی تمہارے ضبط یہ ، کہد دوفتیل ان سے جو دامن بينبس كرتا ، وه آنسو ول بيركرتا ب (ابرارالحق، راجه جنگ)

> تندی باد مخالف سے نر گھرا اسے عقاب ب تو جلتی ہے تھے اونیا اُڑائے کے کیے

(فاطن ضیاء، مجرات).

بتان رنگ و خول کو توژ کر ملت میں مم ہو جا نه تورانی رے باتی نه اریانی نه افغانی

( محمد عثمان على ، بحكر )

ریکھتے ویکھتے ورال ہوئے منظر کتنے أڑ گئے بام تمنا سے کبور کتنے

(محد عارث معيد، بوري والا)

آدم کے کسی روپ کی تحقیر نه کرنا پھرتا ہے زیانے میں خدا بھیں بدل کر (شيرونيه ثناه، حيدرآباد)

و یکھا جو تیر کھا کہ کمیں گاہ کی طرف اینے ہی ووستوں سے ملاقات ہو گئی

(ثمره طارق بث، گوجرانواله)

شام سورج کو ڈھلنا سکھا دیتی ہے مقع بروانے کو جلنا سکھا دیتی ہے گرنے والے کو تکلیف تو ہوتی ہے مگر مخوکر انسان کو چلنا سکھا دیتی ہے

(صاشوكت، گوجرانواله)

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی کید خاکی اینی فطرت میں ند نوری ہے۔ نہ ناری ہے (مقدى چوبدرى، راول يندى)

> خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود یو جھے ، بتا تیری رضا کیا ہے

نبیں ناامید اقبال این کشت ورال سے ذرا نم ہو تو، سے می بری درفیز ہے ساتی (محرحس نديم الک)

الفاظ کے ! بات کا انداز اور ہے يجيلا ملال آج بھي گويا نہيں گيا اب بھی کہیں کہیں ہے ہے کالک کی ہوئی رجش کا داغ ٹھیک سے دھویا نہیں گیا (حافظ محد آصف لطيف ، حوجرانواله)

> تو شاہیں ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آساں اور بھی ہے

محیت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں یہ جو ڈالتے ہیں کند (مشيره سليمان بث)

-2015 July

# بال سرما في فلا ما كالمال المالي فلا المالي فلا المالي فلا المالي فلا المالي فلا المالي في المالي المالية الم

= 3 1 19 5 PG

عیر ای نک کاڈائر بکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ اورا چھے پرنٹ کے اور اچھے پرنٹ کے

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج الگسیش ایب سائٹ کی آسان براؤسنگ 🛠 ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی تمکمل ریخ ایڈ فری گنگس، گنگس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

او نلود نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱ سروہ سرمن احماب کو و سب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety







"سدزندگی ہے اس میں محبیق جسی بین اورنفر تیں ہمی ہیں۔ محبت انسان کو سنوارتی ہے اور نفرت آنسان کو بھاڑتی ہے۔ بہت کم لوگ ایے ہوتے ہیں جن کو نفرت سنوار ادے۔خلیل الرحمٰن ان ہی لوگوں رمیں ہے ایک ہے۔ وہی جو ابھی ہمیں نماز بڑھنے کا اشارہ کر کے گیا ہے۔" بیاعظم تھا جو دل کی گہرائیوں سے بات کر رہا تھا۔ اعظم کو میں اینا دوست نبیس کبدسکتا۔ ہاں، اس کے سلام دعا کا تعلق ضرور تھا۔ ماری و کا نیں ایک ہی بازار میں تھیں۔ اس کیے منا ملانار ہتا تھا۔ میں این دُکان کی طرف جاتے ہوئے اعظم کے پاس زک گیا تھا۔ پھر بات سے بات نظمی جلی گئی۔ پیچھلے دنوں اعظم کی وُکان میں آگ لگ الئى تھى، ووكيڑے كا كام كرتا تھا۔ دُكان ميں يا سارالتانان جل كر خاکسر ہوگیا تھا۔اب اعظم نے ایک نے سرے سے کام کی ابتداء کی تھی۔ میں اس کی دل جوئی کے لیے آیا تھا۔ میں ظلل کو بھی جانیا تھا، بازار میں اس کی بھی کیڑے کی دُکان تھی۔ ود اعظم اور مجھے دیکھ کر فیک کر زک گیا تھا۔ بھراس نے کانوں کو بیں ہاتھ لگایا جیسے نماز کی نيت بانده ربا مو- بداس بات كا اشاره تها كرآؤمجرين طح بين-وہ چلا گیا تو اعظم نے دوبارہ بات شروع کی۔

"اس نفرت کو آپ کاروباری رقابت بھی کہد کتے ہیں۔ اس بازار میں خلیل کی واحد دُ کان تھی جہاں کیڑے کی خرید و فروخت کا کام ہوتا تھا۔ بھر میں نے کام کا آغاز کیا تو کیڑے کے گا مک تقسیم ہو

مے آپ قو جانے ہی ہیں کہ د کان داری اخلاق کا دوسرا نام ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کام چل نکلا تو خلیل بھے سے جلنے لگا۔جلن کی اس آگ سے نفرت بیدا ہوئی۔ اب تو وہ میرا دل دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ مجھے دیکھ کرتھوک کھینکنا ..... لوگوں کو میرے خلاف بدگان کرنا۔ اگر کوئی میری علاش میں اس کی دکان پڑ جلا گیا تو اے غلط ست میں روانہ کر دیتا۔ ایے اور بھی بہت ہے رومل سے اور جھے سب خراقی۔ ایے میں ایک واقعہ ہو گیا۔ میں بوری دل چیسی ہے س رہا تھا لیکن اعظم نے بات اُدھوری چھوڑ دی مقی میری سوالید نظروں کے جواب میں اس نے کہا۔

" يهلي نماز يره لين " بيروعوت اليي هي جس الكارمكن نہیں تھا۔ساتھ ای معجد تھی۔ ہم معجد میں علے آئے فلیل ملے کے موجود تھا۔ ہم تینوں نے کندھے سے کندھا ملا کر نماز اوا کی۔میرے بونوں برمسرابث تھی کیوں کہ میں وہ بات جانتا تھا جو وہ دونوں تہیں جانے تھے۔ ہاں، ان دونوں کو ایک ساتھ نماز ادا کرتے و کھے كر مجيم بهت سكون ملاتها\_

"نال تو وہ واقعہ کیا تھا .... ' نماز کی ادائیگی کے بعد میں دوبارہ العظم كي دُكان برآ بيضا تفا\_

''واقعہ بہت عجیب ساتھا شایداس واقعے نے خلیل سے دل کی دُنیا بدلی تھی۔ ان ونوں خلیل کی نفرت عروج پرتھی۔عصر کی نماز کا

2015 619

وقت تھا۔ نماز کی اوالیکی کے بعد تمام نمازی سجد س سے باہرنش رے متے۔ میں نے ویکھا طلیل مجد کے بیت الخلاء میں سے باہر نکل رہا تھا۔ ان دنوں وہ نماز نہیں بڑھتا تھا۔ وہ مجمی نماز بیل کے جوم میں شامل ہو گیا۔ ہم ایک ساتھ سجد کے بیرونی دروازے میں ے باہر نظے۔ باہر ایک خاتون کھڑی سی۔ اس نے اپنی گور بیں ایک جھوٹا سا بحد اُٹھا رکھا تھا اور وہ نماز بڑھ کر آگے والوں کے چرے تار رہی تھی۔ پیر خلیل کے چرے میں اے نجانے کیا بات نظر آئی، اس نے خلیل کوروک لیا۔

"ميرے بيچے كى طبيعت خراب ہے۔ ميں نے ڈاكٹر سے دوالي ہے۔ شاید میرے بچے کو نظرید کی شکایت ہے۔ آپ دم کر دیجے ۔ " شرمندگی کے احساس سے خلیل کا سر جھک گیا۔ اس کا وضو نہیں تھا۔ وہ بیت الخلاء سے آیا تھا۔ اس نے نماز بھی نہیں پرھی تھی۔اللہ کا یاک کلام وہ برختا تو کیسے برختا۔

" بیس انجمی تماز پڑھ کر آتا ہوں۔" وو روبانسی آواز میں بولا۔ وه شاید تهیں جانیا تھا کہ وسونہ ہوتب بھی قرامنی آیات کی زبان رے تلاوت جائز ہے۔ اب میں آگے برعا۔ یس نے یے کے سر ير كا تحد ركعا سورة الفلق اور سورة الناس كي تلاوت كن عنه يح كي صحت

> کے لیے دعا مانکی اور بیچے کو دم کر دیا۔ بیر سارا منظر خلیل دیجے رہا تھا۔ میں مجھے سکتا تھا کہ وہ کیا سوچ مربا ہو گا کیکن مجھے اس بات کی خوشی کھی کہ کم ے کم اس نے اللہ کی بارگاہ میں بھکنے کے لیے قدم تو اُٹھایا۔ یہ نماز کی طاقت ہے۔ اس کی طرف پہلا قدم أشانا مى مشكل موتا ہے۔ يبلا قدم أثير كميا تو آميے كى منزل آسان مو جاتى يهيه " اعظم رُكا تو بولا-

یہ بات تو سمجہ میں آئی کہ خلیل کے دل کی دُنیا کیے بدلی۔ ہاں، تم سے وہ جونفرت کرتا تھا اس کا فاتمه كيے ہوا۔" "جہال تك بيل و سمجهتا مول مناز دل مين زمي بيدا کرتی ہے۔ ول کا میلاین وجو دیتی ہے۔ شاید بیای کا کرشمہ ہو۔ اب

و کیدلومیری دکان حل کی تو سب سے سکے جس انسان نے میری مدد کی ، ووظیل بن ہے۔ طلیل کی وجہ سے بی میں بازار میں دوبارہ قدم جما رئے'' اعظم طیل کے احسان کا برمال اظہار کررہا تھا۔ بیخولی المجلى اعظم بيسے أنسان ميں بي ہوسكتي تھي۔ ميں دل ير بوجھ ليے والبس لوث آیا۔ رات کو میں اسینے گھر پہنیا تو میری طبیعت خراب تھی۔ کچے بے سکونی کی سی کیفیت تھی۔ میں بستر میں لیٹا ہوا تھا کہ دروازے یر دستک ہوئی۔ میں نے اُٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے خلیل کھڑا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب خلیل، اعظم کا دوست ہے لیکن اعظم نبیں جانیا تھا کہ قلیل میرا دوست ہے اور میرا پڑوی بھی ہے۔ "میں تم سے کلنے کے لیے بہت بے تاب تھالیکن پھر سوخا کہ تم رات کا کھانا کھا لوے تھوڑا آرام کرلو، پھر ملاقات کے بلیے آول ا کیا۔ ' خلیل کی حرکات دسکنات ہے اس کی ہے چینی طاہر ہورہی تھی۔ ''میری تو بھوک ہی مرگئی ہے۔ بیس بھی تم سے ملنا جا ہتا تھا اور ممہیں جاتا جا ہتا تھا کہ تم نے ظلم کیا لیکن مہیں ظلم چھوٹا لفظ ہے، تم نے گراو کیا۔ تم لنے ایک ایسے آدی کو تکلیف دیے کی کوشش کی جو اسے ول میں اللہ کی باک ذائب کو بسائے بیٹھا ہے۔ تم الے کیا برباد كرو كي الله برباد كرنے كى كوشش مين تم خود برباد مو جاؤ كے۔

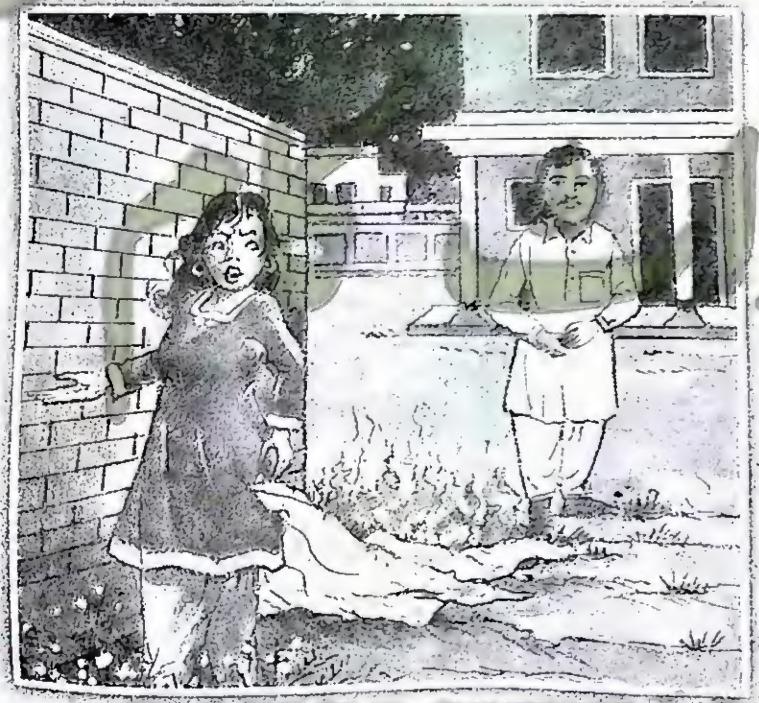

فقا کہ اعظم اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے ادر میں نے اسے در میں نے اسے در میں کہ اس کی در کان کوآگ لگانے دالے بھی تم ہو۔ اگر اعظم کو معلوم ہو جائے کہ بیٹلم تم نے کیا ہے تو پھر کیا ہوگا۔ خلیل کی اسٹیکھوں میں آنسوآ گئے۔

"کیاتم میرے دالے رائے پر چلو گے۔ میں اعظم سے نفرت کرتا تھاتم بھے سے نفرت کرنے گئے ہو۔ میں نے نفرت جھوڑ کر محبت والا راستہ اپنایا ہے۔ نفرت تو میں نے گنوا دی۔ اب میں اپنا درست گوانا نہیں چاہتا۔" میں نے خلیل کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ درست گوانا نہیں چاہتا۔" میں نے فلیل کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ درست گہدرہا تھا۔ نفرت انسان کو سنوارتی ہے۔ میرا دوست فلیل اب سنور چکا تھا اور اس نے نفرت گنوا کر اعظم جیسا فرست پایا تھا۔ یہ ہونہیں سکتا تھا کہ میں ان کی دوست کے رشتے میں فرن فرت کا زیج ہوتا۔ اس لیے میں نے اس راز کو اپنے سینے میں فن میں کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب میں بھی اپنے دل میں دی سکون محسوں کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب میں بھی اپنے دل میں دی سکون محسوں کے دل میں موجود تھا۔

### اؤلڈ فلیتمافل

امریکا کی ایک پہاڑی ریاست ''وایو مِنگ' میں ایک بہت خوب صورت بارک ہے جے'' یلو اسٹون نیشنل بارک' کہتے ہیں۔ اس بارک میں کئی قابل دید چیزیں ہیں لیکن سب سے مشہور چیز ایک میزر (Geyser) لیعنی گرم یانی کا چشمہ ہے جے لوگ'' ادلا فیتھ فکل'' کہتے ہیں۔

ال گیزر میں سے ہر 65 منٹ بعد گیس کے ساتھ پانی کی موٹی می دھار نگلتی ہے جو آجتہ آجتہ آد نجی ہونا نظر وع ہوتی ہے اور دو بین منٹ بعد 150 فٹ تک بلند ہو جاتی ہے۔ پانچ سنٹ بعد اس کی بلندی کم ہوتے ہوتے بالک ختم ہو جاتی ہے۔

میزر اصل میں گرم یانی کے چشے ہوتے ہیں۔ یہ ان علاقوں میں پائے جاتے ہیں جہال بھی آئی نشان پہاڑ ہوتے تھے۔ یہاں زمین کی سطے کے نیچے پھلی ہوئی چٹان (میگ ما) ہوتی ہے۔ اس چٹان کی جرارت سے میں بنتی رہتی ہے اور جب گیس کا دباؤ بڑھتا ہے تو وہ چوٹ پڑتی ہے اور اس کے ساتھ گرم یانی کی دھار بھی نگلتی ہے۔

اس قسم کے گیزر آئس لینڈ اور نیوزی لینڈ میں بھی ہیں لیکن ان کی دھار آئی اُو نجی نہیں ہوتی اور نہ اس کے نظنے کا کوئی دفت مقرر ہے۔ یہ خوبی بلو اسٹون نیشل یارک کے اس گیزر ہی میں ہے، ای لیے لوگ اسے اسٹون نیشل یارک کے اس گیزر ہی میں ہے، ای لیے لوگ اسے اسٹون نیشل یارک کے اس کیزر ہی میں ہے، ای لیے لوگ اسے اسٹون نیشل یارک کے اس کیزر ہی میں ہے، ای اسٹون کی قابل اعتبار بوڑھا کہتے ہیں۔ اسٹون دانا، لاہور)

میں نے اپنا سارا غصہ خلیل پر اُگل دیا تھا اور پھر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ سر جھ کائے گھر میں داخل ہو گیا۔

"میں جانیا ہوں جھ سے گناہ ہوا ہے اور میں مداوا کرنے کی کوشش بھی کررہا ہوں۔ بس تم یہ بتاؤ اعظم کا دل تو میری طرف سے صاف ہے نا سے نا

'نہاں، اس نے تو جھے یہاں تک بتایا ہے کہ دکان جلے کے استعمال بی وہ واحد آدی تھا جس نے میری مددی کیکن دہ ہے جارہ نہیں جانتا کہ اس کی دکان میں آگ لگانے دالے بھی تم ہی شے '' میرا لہجہ بہت زہر بلا تھا، میں جانتا تھا ظیل کو نفرت نے شیطان ہا دیا تھا۔ ایسے شیطان ہا تھا۔ ایسے شیطان ہا تھا۔ ایسے شیطان ہا تھا کہ اس نے اعظم کی درکان میں آگ لگوا دی تھی۔ میں یہ بات بھی نہ جان پاتا کین ایک قانون ہے زمین کا حساب زمین پر ہی ہوتا ہے۔ کی کے لیے گڑھا کونون ہے زمین کا حساب زمین پر ہی ہوتا ہے۔ کی کے لیے گڑھا کی ان میں اس کی جود نے والا خود اس گڑھے میں جا گرتا ہے۔ جس رات اعظم کی دکان میں آگ لگائی گئی تھی، خلیل بہت مردر تھا کہ اب میں نے دکوان نے دیا اس کی بیوگی دور دیا تھا میں انتقام لے لگا۔ جی لگار می کمرے میں تھا کہ اچانگ اس کی بیوگی دور دی کی انتقام لے لگا۔ جی لگار می کمرے میں اس کی جارت کہ مکانپ رہا تھا۔ وہ دیوار دی کی گئی کھڑی کھی اور حمن میں اس کی جادر جمل رہی تھی۔ کے ساتھ گئی کھڑی تھی اور حمن میں اس کی جادر جمل رہی تھی۔ کے ساتھ گئی کھڑی کھی اور حمن میں اس کی جادر جمل رہی تھی۔ کے ساتھ گئی کھڑی کھی اور حمن میں اس کی جادر جمل رہی تھی۔

''وہ یں ۔۔۔۔ یہ باور پی خانے یک تھے۔ کھانا تیار کررہی تھی۔
میں گھی والا برتن لینے اُٹھی ہو میری جادر کے بلونے چو لہے ہے آگ

یکڑ لی، میں گھبرا گئے۔ میں نے چادر اُتار کر صحن میں بھینک وی۔ اگر
میرے کیڑوں کو آگ لگ جاتی تو کیا ہوتا ۔۔۔۔ تو کیا ہوتا ۔۔۔۔ نے بلیل
کی بیوی کا سوال تھا جو ہتھوڑا بین کر خلیل کے سر پر برس رہا تھا۔ ایک
آگ اس نے لگائی تھی۔ ایک آگ اللہ نے لگائی تھی لیکن اللہ کی
پاک ذات بہت رجیم ہے۔ وہ اپنے بندوں کو تکلیف نہیں دیتا۔ ہال
سید ھے راستے کی طرف ضرور بلاتا ہے۔
سید ھے راستے کی طرف ضرور بلاتا ہے۔

"میرای خراب عمل نقا جومیرے سامنے آکر کھڑا ہوگیا۔"
اپنی بیوی کی چادر کو جلنا دیکے کر خلیل مردہ آداز میں بولا۔ اس کے بعد خلیل نے بجھے اپنی نفرت کی کہانی سنائی جو آگ سے شروع ہو کر آگ پر ہی ختم ہوتی تھی۔ نفرت بھی تو ایک آگ ہی ہے جو آپ کے وجود کو جلاتی رہتی ہے۔

اب ظیل نے اس نقصان کا ازالہ کر دیا تھا لیکن وہ جانا جا ہتا

201-5 را کا 201-5 و تلونزنگ



الیکش ہونے والے تھے۔ لوگ پارٹیاں بنائیا کر اپنے اپنے اپند بیرہ امیدداروں کے حق میں پروپیگنڈہ کر رہے تھے۔ اس سلیلے میں مجلے کے چندلوگ بابو غلام خان کے گیمر بھی آئے۔ پارٹی کا ایک معتبر آدمی بولا: بابو صاحب! ہم سب محلہ دارصوفی گزار بخش کو دوئ دیجئے گا۔ دورٹ دیجے گا۔ دورٹ دیجے گا۔ عالبًا آخمہ دود بین، آپ بھی صوفی صاحب کو دوٹ دیجئے گا۔ عالبًا آخمہ دوث بین، آپ بھی صوفی صاحب کو دوث دیجئے گا۔ عالبًا آخمہ دوث بین آپ کے گھر کے؟ پرجیاں بنوا کر بھیج دی جا کیس گی تا کہ آپ کوسہولت ہو جائے۔

کہنے والا خود بخود ہی سب بھے کہنا چلا گیا اور بابو غلام حال ان انکار کا انظار بھی نہ کیا۔ بابو نے قدرے تال ہے کہا۔

""فیخ صاحب! کیا آپ سب صوفی گزار بھی کارکردگی بھولی کارکردگی بھولی کارکردگی بھول گئے ہیں؟ سابقہ دور میں جب وہ کونسلر سے تو سر کول اور گی وجول میں گروں کا پانی ہر وقت بہتا رہتا تھا۔ لوگ شکایت لے کر جاتا ہوں، جاتے تو وہ کہا کرتے سے کہ میں بھی پائجے اُٹھا کر گزر جاتا ہوں، آپ بھی پائچ اور کر کے گزر جایا کریں۔ جب زلاۃ کمیٹی کے چیئر مین ہوئے تو ضرورت مندلوگوں کو جواب ملتا کہ ابھی فنڈ بھی نہیں واری سونینا چاہتے ہیں؟ معان سے بھے گا، میں تو آئیس ووٹ نہیں دول واری سونینا چاہتے ہیں؟ معان سے بھے گا، میں تو آئیس ووٹ نہیں دول گا۔'' یہن کر وہ تین آدی آکھے بول اُٹھے: '' یہ تو آپ اچھا نہ کریں گا۔'' یہن کر وہ تین آدی آکھے بول اُٹھے: '' یہ تو آپ اچھا نہ کریں گئے۔آپ کومعلوم بھی ہے صوفی صاحب کے ہاتھ بہت لیے ہیں۔'' گئے۔آپ کومعلوم بھی ہے صوفی صاحب کے ہاتھ بہت لیے ہیں۔'' گئے۔آپ کومعلوم بھی ہے صوفی صاحب کے ہاتھ بہت لیے ہیں۔'' کیکھوں میں جے آیک ہے۔ ہم ہم تم جیلے لوگوں کی بین ہے آپ کو بین کریں کے آپ کومعلوم بھی ہے صوفی صاحب کے ہاتھ بہت لیے ہیں۔'' کور کھون نا بابو! صوفی صاحب ملک کے بین ہوئے کو کوال کی کیا تھے۔ ہم تم تم جیلے لوگوں کی بین ہوئے کو کول کی کھول کی کے۔ ہم تم تم جیلے لوگوں کی بین ہوئے کی کول کی سے آب کے ہوئے کو کول کی کول کی کول کی کول کی کول کی کول کی کھول کی کے۔ ہم تم تم جیلے لوگوں کی کول کی

حیثیت اس کے سامنے جھوٹی جھوٹی مجھلیوں جیسی ہے۔ گویا دریا
میں مگر چھ کے ساتھ رہتے ہوئے اس سے دشنی رکھنا اسنے لیے ہی
خطرہ ہے ''انہوں نے بابو کو دھیرے سے بہمانے کی کوشش کی مگر
بابونفی میں سر ہلا کر بولا: ''نہ شخ صاحب! محفن خطرے کے ڈرسے
اصول کو نظرا نداز کر دینا انسانیت نہیں، ہمیں غلط لوگوں کا ڈٹ کر
مقابلہ کرنا جا ہے نہ کہ ڈر کران کا ساتھ دینا؟''





ملنكي نے كوئى چوتى مار كارڈ كو به آواز بلند برا تھا۔ خوتى اس کے چرکے سے پھوٹی یڑ رہی تھی۔"جناب راشد صاحب ایک شاندار افطار یارٹی کا اہتمام کررہے ہیں، جس میں تمام کفر کھاند كرويكى شركت مارے ليے باعث اجر وثواب اور صدافخار مو كى " منح والانے اطلاع دى۔

"واه جي واه .... كيا مزع كي يارني موكى-" چيو في والانے چنارہ لیا۔"ارے، راشد صاحب وہی ہیں نال؟ ایم این اے .... كيا غضب كے كھانے ہوں گے برياني تورك، مرغ مسلم، كير اور ہرفتم کے پیل ....اور ....اور ....

"اور سب مجھ ہو گا یار!" وادا بڑی نے محویا اسے سلی دی۔ "برے لوگوں کی بات بی کھے اور ہے۔

"اور وہاں فوٹو گرافر بھی تو ہوں گے۔" مبارکال نے بھی جبك كركها\_"اخبارول مين مارى رتكين تصويري أكيل كا- جل جا تين مح حلنے والے۔"

"دبس بس، زیادہ میلومت " مسلح والانے انہیں ڈانا۔ مرمیوں کے روزوں سے میری تو جان جاتی ہے۔ میں تو گھر والول سے كہد والول كه ....

اے میری یوی مرے رہے ہے کھ کترا کے جل

اے میرے بچو، ذرا ہوشیار! میں روزے سے ہول' دوستو! کھر کھاند گروپ کے روزے کا حال جانے کے لیے مرزا غالب کے خط کا ایک اقتباس بہت مفید ٹابت ہوگا۔

مرزا عالب مرحوم این ایک متوب میں لکھتے ہیں۔" بھائی! رمضان آتا ہے تو روزہ رکھ لیتے ہیں اور بھر طرح طرح سے روزے کو بہلاتے رہتے ہیں۔ بھی آم کھا لیا، تو مجھی دودھ کی لیا۔ بھی مجلوں ے ول بہلایا تو بھی رونی ہے روزے کی مجمان نوازی کی .....گر یہاں کے لوگ بھی عجیب ہیں۔ کہتے ہیں، عالب روزہ نہیں رکھتا حالان كەروزە نەركھنا اور بات ب، روز كو بہلانا اور يات بـ و جناب ..... کھ کھڑ کھاندی بھی ای طرح روزے کو بہلاتے

رہتے ہیں لیکن بہال کے لوگ کہتے ہیں کہ روز سے نہیں رکھتے مگر بقول سنج والا: "كوئى كسى كى زبان تونبيس كمرسكتا نان!"

مگر اب تو ہر حال میں روزہ رکھنا تھا۔ آخر افطاری کی دعوت

جھوٹے والا کا قصہ تو عجیب ہے۔ روزہ کیا رکھا، سب گھر والول کی جان پر بن آئی۔ کرے میں بند بڑے ہیں اور ہرآ دھے كفنے بعد يو جھتے ہيں۔ سورج غروب ہوا يانبيں؟ الله الله كر كے ظہر كا ونت مواتو كهن كلك\_"روني لے آؤ ....وج جوضد يرأتر آيا

ا ہے کہ آن غروب نبیں ہونا تو ہم ضد چھوڑ دیں۔"

ا کی جے والا کا حال اس ہے بھی بُرا تھا۔ اب تک پانچ بار نبا چکا تھا۔ آخری بار جب منسل خانے میں گیا تو اتن دیر لگائی کہ گھر والول کو لگا جیسے سیدھا جنت کو سدھار گئے ہیں۔ انبوں نے باہر سے آوازیں دیں۔ ہوی مشکل سے جب اندر سے سمنج والا کی آواز سنائی دی تو ان کی تشویش کچھ کم ہوئی۔ اگر چہ آواز اب بھی کسی قریب المرگ ہستی کی گئی تھی۔

خیر، جب افطاری کے لیے روانہ ہونے گئے تو مبارکال غائب تھا۔ وہ سب اس کے گھر پہنچ تو پتا چلا کہ بیٹھک بیں ہیں۔ وہاں جا کر عجیب ہی حال نظر آیا۔ مبارکال ایک بیٹگ پر مریض لادواکی طرح پڑا ہوا ہے اور دیوار پر جارول طرف گھڑیال ہی گھڑیال گئی ہیں۔ آپھے ڈیجیٹل اور پھے سوئیول والی ، حتی کہ ایک گھڑیال بھی منگا ہوا تھا جس کا بینیڈ وہم ملنگی کی طرح جھول رہا تھا۔

سارے کھڑ کھاندی ہے حال و کی کر جیران رہ گئے اور پوچھا۔ '' یہ گھڑیوں والا گور کے دھنداسمجھ میں نہیں آیا۔''

"ارے بیس" مبارکاں نے کھیانی بنی کے ساتھ کہا۔
"روزہ بہلا رہا ہوں۔ جس دن روزہ رکھ لیتا ہوں، ای طرح
"بہلاتا رہتا ہوں۔"

عمر کا وقت تھا جب کو کھاندگروپ افظاری کے لیے پیدل روانہ ہوا۔ اگر چران کی حالت نا گفتہ ہے گی اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی رکشہ کراہی پر لے لیں لیکن مستحے والا کا اصرار تھا کہ پیدل ہی جائیں گے۔ اس طرح کچھ وقت بھی گزر جائے گا لیکن اصل بات میں گار کھاندگروپ سے اور کھڑوں تھے اور کھڑوں تھے اور مستحے والا جانے تھے کہ کراہی اسے بی دینا پڑے گا، اس لیے اس مستح والا جانے تھے کہ کراہی اسے بی دینا پڑے گا، اس لیے اس منے والا جانے تھے کہ کراہی اسے بی دینا پڑے گا، اس لیے اس

کو کھاند گروپ اپی مضبوط "قوت ارادی افظاری" کی بدولت آ دھا گھٹا پہلے ہی منزل پر پہنچ گیا۔ وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہُو کا عالم طاری ہے۔ نہ شامیانے، نہ قناتیں .... نہ شامیانے، نہ قناتیں .... نہ بندہ، نہ بندے کی ذات!

بدہ، مہدے اسلے والانے
''یااللہ خیر ……آ ٹار کھا ایھے دکھائی نہیں دیتے۔' منج والانے
''یااللہ خیر ……آ ٹار کھا ایھے دکھائی نہیں دیتے۔' منج والانے
اپنے ماتھے سے پیندصاف کرتے ہوئے پُرتشویش انداز میں کہا۔
اپنے ماتھے سے پیندصاف کرتے ہوئے پُرتشویش انداز میں کہا۔
ورسی سکیں ہم غلط جگہ تو نہیں آ میے؟'' ملنگی نے گھبرا

کر یو چھا۔

" سنج والا نے وتوں سے کہا۔" یہ

" سنج والا نے وتوں سے کہا۔" یہ

" بنایں سی جگہ تو کہی ہوئی ہے ان م راشد مبرلیشل

ویکھو سی گیٹ پر نیم پلیٹ بھی گئی ہوئی ہے ان م راشد مبرلیشل

" مبلی، پاکستان ۔"

کے رکھ دیا تھا، سے ایک دہ ہے ہے۔ ایک دیں۔ بھرے مجمعے میں اور جناب، آپ کو یہ قصہ بھی سا ہی دیں۔ بھرے مجمعے میں ایک پہلوان نے ایک لیموں کو چیر کر نچوڑا اور جنانے کرتے ہوئے کہا۔ ''نے کوئی شہزور جو اس لیموں میں سے ایک قطرہ رک ابھی نچوڑ کر دکھا دے؟ میری طاقت نے اس میں پچھ بہیں چھوڑا۔'' پخوڑ کر دکھا دے؟ میری طاقت نے اس میں پچھ بہیں چھوڑا۔'' پخر ہے اور بوری قوت سے لیموں کو نچوڑا گررس کا ایک قطرہ بھی حد زکال سکے۔ تب ایک و بلا پتلا آدی آگے آیا اور لیموں سے ایک چھوڑ، تین قطرے نچوڑ لیے۔ پہلوان اس کی اور لیموں سے ایک چھوڑ، تین قطرے نچوڑ لیے۔ پہلوان اس کی طاقت پر چران و پر بینان رہ گیا اور پوچھا۔''جناب، آپ کون ہیں؟'' طاقت پر چران و پر بینان رہ گیا اور پوچھا۔''جناب، آپ کون ہیں؟''

اس آوی نے مسکرا کر کہا۔ 'میں آگم میکس آفیسر ہوں!'' ملکی نے بے صبری سے گھنٹی کا بٹن دبایا اور پھر ہاتھ اُٹھانا بھول گیا۔ فورا ایک بیٹھان ملازم بھا گتا ہوا گیٹ سے نکلا اور ملنگی کو قاتلانہ نظروں سے گھورتے ہوئے وہاڑا۔"او خو ہے …… پاگل کا بچہ ……گھنٹی جلائے گی کہا؟''

ملنگی سخت گھبرا گیا اور لجاجت سے کہا۔" خان صاب سیمجول ہوگی ہم تم سے معارفی مانگتے ہیں۔'

ملنگی کی تکرار براست دیمی کر مینج والا نے 'دخل در نامعقولات'
کرتے ہوئے گفکار کراسے متوجہ کرنا ضروری سمجھا۔ "او بھائی گل خان
یا جو بھی تنہارا نام ہے۔ ہمارا وقت ضائع نہ کرو اور جلدی سے بتاؤ
کہ افظار یارٹی کدھرہ ؟ یہال کوئی ٹینٹ وغیرہ نظر نہیں آرہے۔"
"افظاری تو ساتھ والی مسجد میں ہے۔" بیٹھان نے جھگڑا بھول
سرمسکراتے ہوئے کہا۔

"کیا مطلب؟ مسجد میں افظاری؟" جھوٹے والانے جران رکہا۔

"جی ہاں .... وہاں روز افطاری ہوتی ہے۔ غریب غرباء وہیں تو

ردزہ افطار کرتے ہیں۔' پٹھان چوک دار اب کمل موڈ میں آ گیا تھا۔

صفح والا نے بھٹا کر کہا۔ ''اے بھائی، ہم کوئی بھک منظ متحد تھوڑے ہی ہیں۔ مسلم کوئی بھٹ منظ منظ تھوڑے ہی ہیں۔۔۔۔ ہمیں افطاری کی دعوت آئی ہے دعوت ساتھ ہی دعوت نامہ راشد صاحب کی طرف سے۔' سنج والا نے ساتھ ہی دعوت نامہ جیب سے نکال کر ہوا میں لہرانا ضروری سمجھا تھا۔

"ذرا كارد دكھاؤ ام كو-" بيٹھان نے كارد محنى دالا كے ہاتھ سے جھيئتے ہوئے كہا۔ اس نے كارد غور سے ديكھا اور ددسرے ہى ليے اس نے كارد غور سے ديكھا اور ددسرے ہى ليے اس نے ايك بے ہنگم قہقہد لگايا۔" ہاہا اس سے كارد تو كوئى ارشد صاب كا ے۔"

المراق میں ادیے۔ مینج والا نے اس کے ہاتھ سے کارڈ جمیٹ لیا تھا اور پھر جب انہوں نے غور سے دیکھا تو دائعی راشدی جمیٹ لیا تھا اور پھر جب انہوں نے غور سے دیکھا تو دائعی راشدی بجائے ارشد آلکھا ہوا تھا۔ افطاری کی خوش میں دہ ''ارشد ''کو''راشد'' کرون سائٹ سے تھا پڑھ گئے ہے۔ خیر، یہ جھی امارت میں بجھ کم نہ سے لیکن مسائٹ سے تھا کہ ان کا گھر تو دوسری کالونی میں تھا ادر یہاں سے کافی فاصلہ تھا۔ بیدل جاتے تو ان کے پہنچنے تک بچھ نہ بچتا۔ انہوں نے ادھر اُدھر بیدل جاتے تو ان کے پہنچنے تک بچھ نہ بچتا۔ انہوں نے اردھر اُدھر بیدل جاتے تو ان کے پہنچنے تک بچھ نہ بچتا۔ انہوں نے ایک چنگ بی

رکشہ آتا دکھائی دیا۔ کھڑکھاند گردپ
کی جان میں جان آئی۔ دادا بڑی نے
مرئک کے وسط میں جا کررڈ کئے کا
اشارہ کیا۔ انداز ایبائی تھا جینے مرنے
مارنے برٹل گیا ہو۔
مرشنے دالا گھبرا گیا ادر اس نے
ایک سائیڈ ہے بھاگ نگلنے کی کوشش
کی لیکن سمنج والا پھرتی سے مائی، ہم
کی لیکن سمنج والا پھرتی سے مائی، ہم
کوئی ڈاکوئیر ہے جیل یا۔ ''ارے بھائی، ہم
کوئی ڈاکوئیر مے جیل یا۔ ''ارے بھائی، ہم

" "مربعد میں علے جانا۔ سلے

كبا\_" جي دراصل مجھے افطاري كي فكر

تھی، اس لیے جلدی گھر جانا جاہتا

مہر بانی فرما کر ہمیں مسلم کالونی ڈراپ کر ود۔ ہم نے افطاری پر پہنچنا ہے اور دفت بہت کم ہے۔ 'دادا بڑی نے بے صبری سے کہا۔ ''بیجنا ہے اور دفت بہت کم ہے۔' دادا بڑی نے بے صبری کرد۔ کہیں رہ نہ فرانی کرد۔ کہیں رہ نہ جا کیں ۔'' مسنج دالا نے فورا کہا۔

" " مناس ساب ساب وقت کم ہے اور میں نے اپنے گھر جا کر ردزہ افطار کرنا ہے۔ آپ لوگ کوئی ادر رکشہ ڈھونڈ لیس۔ "رکشے والے نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔

"ارے سوروپے لے لو، گر جلدی کرد۔" مبارکال نے کرانیہ برطا دیا۔ سنج دالا نے اسے گھور کر دیکھا۔ رکشے والے کی باچھیں کھل اٹھیں۔ اس نے نورا کہا۔" آؤ جی بیٹھو۔ سوروپ کے لیے تو بین جہنم میں جانے کو بھی تیار ہول۔"

صنح دالا اور مبارکال آگے بیش گئے ادر اِلَی کھڑکھاندی
ہیجے ۔۔۔۔ رکتے دالے کوشاید کچھزیادہ ہی جلدی تھی۔ کیونکہ اس نے
رکشہ کچھ آئی تیزی سے چلایا کہ کھڑکھاند گردپ کو یول محسوس ہوا
جسے وہ افظار پارٹی پرنہیں بلکہ سیدھا جنت میں جا رہے ہوں۔۔۔۔
شہید ہوکر! صنح والا نے بہتیرا کہا کہ بھائی! ذرا آ ہستہ چلاؤ، ہم



رول کی 201*5 و تاہوج* و 39

تک رینگی مو!

سرک ویسے تو چھوٹے موٹے گڑھوں سے "مالا مال" تھی، کیکن اجا تک مرک کے ہیجوں نیج ایک خوفناک گڑھا آ گیا۔ رکتے والے نے بیجنے کی بوری کوشش کی لیکن وایاں پہیرسیدھا گڑھے میں جا لگا۔ ایک زوردار رھیکا لگا۔ مجنج والا مبارکال تو ن کے کیونکہ انہوں نے گڑھا دیکھ کرمضبوطی سے لوہے کے راڈوں کو پکڑ لیا تھا۔ لیکن بیچے بیٹے ہوئے کو کھاندی اس اجا تک اُناد سے نہ نے سکے اور ہوا میں تقریباً اڑتے ہوئے سڑک پر لینڈ کر گئے۔ رکشہ ڈزائیور ان کی جیون پر می رکا تھا۔ سنج والا اور مبارکاں بھاگ کر گئے۔ دادا بڑی کی حالت ذرا زیاوہ بری تھی کیونکہ جھوٹے والا اور ملنگی اس کے اور آگرے پڑے تھے۔

"ارے کم بختو اب اُٹھ بھی جاد میرے اوپر سے ....میری تو ہڑای پیلی ایک ہوگئ ہے!' وادا بڑی نیجے سے کراہا۔

مارکاں مبارکاں ساتے تو لگتا ہے درگی کے کھلاڑی بن اللے ہیں!'' مبارکاں نے شرارت تھرے کہے میں کہا۔ واقعی وہ اس طرح پڑے تھے جیسے رجی کے کھلاڑی گیند کے اوپر ایک دوسرے پر ڈھیر ہو جاتے ہیں اور پھر پانہیں کس طرح نیے والا کھلاڑی ا جا تک نیجے سے کھسک لیتا ہے اور بال لے کر بھاگ جاتا ہے لیکن ظاہر ہے، واوا بڑی میں بیمبارے مفقود کھی۔اس کیے صنع والانے ملے ملنکی اور چھوٹے والا کو تھیدے کر الگ پھیکا، پھر دادا بڈی کو سہارا وے کر رستے میں بٹھایا۔ باتی الوگ بھی بیٹھ سے تو ڈرائیورنے ركشه آ مح برهايا بيكن منج والاكى خوفناك نظرول كى تاب نه لات ہوئے اب رکشا ڈرائیور نے رفار خاصی کم ہی رکھی تھی۔

الله الله ك ارشد صاحب ك كمرك ياس پنج تو يدويكم سب کی جان میں جان آئی کہ شامیانے اور قنا تیں لگی ہوئی تھیں اور خوب چبل ببل تھی۔ جونبی وہ اندر داخل ہوئے، ارشد صاحب بعاضح ہوئے آئے اور آئے ہی سے والا سے لیك گئے۔"ارے صاحب! آپ نے بری دیر کردی۔ بندہ فدا ... ذرا جلدی آتا تھا۔ المجھ کے شب ہو رہی۔ آج کل "دفعلیم و تربیت" میں بڑے تذكرت يوه عن كوكهاند كروب كي الساتي بين الموكهاند كروب

نے آپ کو افظاری پر پہنچانے کے سوروپ دیے ہیں، دوسرے جبان سدھارنے کے نہیں۔ گر مجال ہے جو اس کے کان پر بول

ساپ بولتے چلے گئے۔ كر كھاند كروپ نے جاروں طرف كا عقابی نظروں سے جائزہ لے ڈالا تھا۔ کوئی کری خالی نظرنہ آئی۔ سب میز پُر ہو چکے سے بلکہ "اوورلود" كبنا مناسب موكار منج والانے صورت حال كى طرف توجه ولائي- "جناب كهال بينصيس سب ميز كرسيال توپر موچكي بين-" "ارے ہاں .... بات تو آپ نے ٹھیک کہی۔" ارشد صاحب نے پریٹانی سے کہا۔"اب دیکھیں نال ....آپ کی طرح سارے معزز مہمان ہیں۔ میتو ہونہیں سکتا کہ انہیں اُٹھا دیں۔ چلو ایسا کرتے ہیں، ایک جاریائی ہی ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیے آپ مائنڈ نہ میجے گا۔ وونہیں نہیں .... اس میں بُرا مانے کی کیا بات ہے؟ مستنج والا سے بہلے دادا بڑی نے جواب دیا۔ "دلیکن جناب، جلدی كرين ..... ورنه كمزوري كي وجه علم جاري ٹائليل جم كا بوجھ أَتُعانے ہے انکاری ہوجا میں گی۔"

ارشد صاحب نے دل کھول کراقیقہد لگایا اور تھوڑی ہی دریہ میں میزلگا دی گئے۔ میز کر انواع واقسام کے پھل اور مکین ڈھیں تجی ہوئی تھی۔ رائتہ، سلاد اور چتنی کے ڈوکٹے بھی رکھ دیئے گئے۔اس کے بعد حاریائی لائی گئ، جے دیکھ کر خدا یاد آتا تھا۔ یہ دراصل حاریائی کا بجد یعن کھولا تھا، جو شاید کس عجائب گھر سے منگوایا گیا تھا۔ کھڑ کھاند گروپ اس کی تاریخی اہمیت کے بارے میں وٹوق سے کھے کہ نہیں سكا تھا۔ شايد چنگيز خان جب برصغيرا يا تھا تو اي پر بديھ كرفتل كے احکام جاری کیا کرتا تھا یا ہے بھی مکن ہے کہ پھڑی بخاری مرحوم کی سائیل کی طرح مید کھٹولا ہل، رہٹ، چرخہ اور ای قبیل کی تمام جدید ا بجادات سے بہلے کا تھا۔ بہر حال کھر کھاندگروپ اس کی حالب زار د کھے کراس پرتشریف فرما ہونے سے پیکیا رہا تھا کہ اجا تک قریبی مسجد ے ہُوٹر بنجنے لگا۔ بیدو مکھ کرسارے کھڑ کھاندی جلدی جلدی کھٹولے یر بیٹھ گئے کیون کہ بھوک اور پیاس کے مارے سب کا برا حال تھا. منج والا کی تو جگہ ہی نہ بی تھی لیکن وہ بھلا کہاں چھیے رہے والا تھا۔ جلدی سے واوا بڈی اور چھوٹے والا کے ج کھس کر بیٹھ گیا۔ اس سے سلے کہ کو کھاند گروپ لوازمات انظاری ای طرف باتھ برهاتا، اجاتک " كر من كراك" كي آواز آئي أور كول او ثوث میا۔ وہ بے جارہ کھر کھاند کروپ سے وزن کو برداشت ندکر سکا تھا۔ جونبی کھٹولا ٹوٹا، کھڑ کھاند گروپ عجیب نے وصلے انداز میں زمین بوس آج کے ایک مھی بھی مہیں ماری .... اور پھر آپ تو جارے مائی باب ہیں .... ارے سنج والا، تم ای انہیں کھے مجھاؤ!" یہ کہتے ہوئے دادا بڑی نے فون منج والا کی طرف بردھا ویا اور کھر کھاند گروپ اس کی حالت دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔

## معلومات عامه

الخدابن قاسم الخوارزي ووسلم سائنس دان تفاجس في بندسول مين صفر كالضافد كيا-

الك اليا يقرب جو باني من ميس دوبتا-

ادیو فون (Optophone) ایک ایما آلہ ہے جس سے تابیاافراد اخبار وكتاب يره مكت إلى-

الله شدك المحلى كي بالله آئلهي الموتى إلى-

المعلام كا بادشاه كاب كواور ملكم كل داؤدى كركمت مين-

انساني جم مين '621' يليح، '206! برليال اور تقريباً 25 لا كو مسام

اگر روشی ایک دارے میں حکت کرے تو ایک سیکٹر میں زمین کے مرو مار ھے سات چکر بور کے کرے۔

فالبازوں کا لباس شیشے کے دھا گوں اور ریشوں سے تیار کیا جاتا ہے۔

انسانی جلد کی تین تبین ہوتی ہیں اور انسانی جلد کا وزن پورے جبم کا 16 فعد ہوتا ہے۔

المجد جد بدا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کا رنگ نیلا ہوتا ہے۔

الله منها المانسين فكال سكنا

آبدوزیں پانی سے باہر دیکھنے کے لیے جوآلہ استعال کرتی ہیں، اسے پیرک سکوپ (Pen Scope) کتے ہیں۔

( وانظ محرفرة حيات، بيركل)

القراط نے تقریباً دو ہزار سال پہلے اس نظریے کی تردید کر دی تھی کہ بارى كاسب جادو ب

الله عمندر کے پانی میں سب سے اہم دھات سینیشیم یائی جاتی ہے۔

الم المعرب المع شاء، غوث اعظم كى اولاد من سے سے الله برف مفرورجه حرارت پر کچھلنا شروع موجاتی ہے۔

ا بحلی کا سب سے اچھا موسل جاندی ہے۔

النوس في ايك فواب دي الحض ك بعد طب علم كوبطور بيشرافقيار كيان

الله عنداد في ونياس الى بنائى بوئى جنت كا نام" ارم الكما تعاد

🚓 - قوم بنی اسرائیل کے آخری بغیر کا نام حضرت عیسی ہے۔

الله خوال ميس 76 في صدياني موتا ہے۔

البانية براعظم يورب كاغريب ترين ملك ہے۔

الما المكلول كاشبرجين كے شبر بينگ كوكها جاتا ہے۔

البند دنیا کاسب سے نیجا ملک ہے۔ (محمد عارث سعید، بورے والا)

ہو گیا۔ ستم بالا عے ستم ہے کہ اس اچا تک افتاد سے سنج والا کی ٹائلیں ہوا میں اُٹھ کئیں۔سامنے بلاسک کے میز پرانطاری کا سامان جا ہوا تھا۔ دہ میز بھی ایک جینکے سے بلند ہوئی اور کھڑ کھاند گروپ پر الن محی - شاید می کوئی بیا مو، ورنه رائیتا اور چننی اور دیگر اشیائے خورد و نوش نے انہیں افریق جنگلیوں کا ''بھائی بھرا'' بنانے میں کوئی سر نہیں چھوڑی تھی۔افطاری میں شریک تمام مہمانوں کا ہنس ہنس کر بُرا عال ہو گیا۔ کھڑ کھاند گروپ نے بہی سوچ کر صبر کے کڑو وے کھونٹ یی لیے کہ ایسے نامعقول لوگ ہر ملک اور ہرقوم میں ہوتے ہیں۔ الله روز مباركان ايك مقامي اخبار لي كراد مجوت حويلي، مين

A Maria Company

آیا اور آتے ہی چلا کر کہا۔"مبارکال مبارکال سن آپ کے فوٹو اخبارول كين آ كي منتج والاتو بالكل كسي قديم افريقي قبيل كايردار لگتا ہے۔ مبارکان کے ہونوں پرشرارت بحری مسکرانہ کھی۔ اخبار دیچ کر کھر کھاند گروپ کا مارے شرمندگی اور غضے کے برا

خال ہو گیا۔ اس مقامی اخبار کا کوئی رپورٹر شاید دہاں موجود تھا۔ اس نامعقول انسان في كفر كهاند كروب كي عجيب وغريب تقش و نظار والي تصویریں اینے اخبار میں وے ڈالی تھیں اور تصویریں بھی رنگین۔ فوٹو

و مليه كريما جل كه مباركان كالتبعره بجهة اليها غلط بحي نبيل تفايه

منح والانف اس نامعقول فوتو كرافركي شان من ايك نا قابل اشاعت قسم كا تصيده كهيه والا-

واوا بدی کا یارہ چڑھ گیا۔ اس نے فورا اخبار کے دفتر کا فون ملایا اور ایڈیٹر کو بے نقط سائے ہوئے کہا۔ "آپ جھے ای سا انسانیت ریورٹر کا نام بنائیں ذرا ... .. بنی اس کا وہ حشر کروں گا۔کہ وُنیا یاور کھے گی۔ اس رھرتی پر ایس کے دل کئے کجا ھے۔ واوا بذی كا ميز كهوم چكا تھا۔

الديرك ال كى بات بن كرنهايت منانت س كما-"جناب وادالبري صاحب المراكي كال ريكارة كر لي كي عد تانون فوجداری کے تخت آتے کی وفعات کی زومیں آتے ہیں۔آپ کے خلاف مل کی دھمکیاں وے اور اراؤہ مل سمیت دہشت گردی کی الف آئی ارجمی درج ہوسکتی ہے۔ بہتر ہے کہ ضانت قبل از 🐌 گرفتاری کا بندوبست کرلیس\_''

دادابڈی کے ہوش اُڑ گئے۔اس نے بوکھلا کر کہا۔"اجی، میں تو غاق كرر با تها\_ ارے، ميں اور قل؟ توب كرو جى .... ميں نے تو

مريد ما المارة ا



| 0 | ش | ۶     | 6  | 2  | ن     | ی        | ن        | ض            | U  |
|---|---|-------|----|----|-------|----------|----------|--------------|----|
| 5 | ف | 25    | j  | ت  | ت     | م        | 0        | Ь            | 2  |
| 3 | ڗ | پ     | O. |    | 2     |          | غ        | 1            | _  |
| 2 | ت | -ری   | 1  | 1  | 0     | J 1      |          |              | ;  |
| ث |   | ,     | 3  | 1  | ١     | ا پ      | <u>-</u> | - <u>5</u> - | 0  |
| ص | ش | ی     | -  | ۶  | ۔۔۔ان | ق        | 0        | さ            | ب  |
| ف | 9 | ران ( |    | ئ. |       |          | 0        | Ь            | ای |
| 6 | 3 | 3     | ث  | 2  | 7     | 30       | 9        | 5            |    |
| 1 | 0 | ی     | ان | 1  | )     | م        | 3        | ث            | ÿ  |
| 3 | J | 6     | ض  | m  | J     | <u>b</u> | 3        | Ь            | "  |

آپ نے حروف ملا کر دی بیجول کے نائم تلاش کرنے ہیں۔ آپ ان کو دائیں کے آپ من ، بائیں سے دائیں، اُوپر سے نیجے اور نیجے سے اُوپر تلاش کر سے ہیں۔ آپ کے لیاس وقت درگ ویک کا کے۔ جن القاطار کو آپ سے نیا اللہ کی مان کے دور ہیں:

احسن، عاطف، باسط، حمزه، شففت، عمران، حارث، طارق، جنید، حنیف

2015 6 102



مجم لندن نیکرو و میک بھا۔ عامر اور عمار کا نام بن کر اس نے ان الراب جنگل كى آگ سے سلے كى بات ہے يا بعد كى؟" وكيل ئے یو چھا۔ '' سلے کی بھی اور بعد کی بھی۔'' عامر نے جواب والے " كى سر پھرے نے آگ كے واقعے سے فائدہ اٹھا كريزى دھمکی دی ہوگی۔ میں انشورنس کے آتش زدگی کے مقدمات لیتا رہتا ہون۔ایسے داقعات میں اس فقم کی باتیں ہوا ہی کرتی ہیں۔' وکیل نے کہا اور پھرغور سے لڑگؤں کی طرف دیکھ کر بولا:

" گراآب ال بنظے کے احاظے میں کیا دل جھی رکھتے ہیں؟" "مالک مکان کے بیٹے امجد نے تحقیقات کے لیے ہماری خدمات حاصل کی ہیں۔' عامر نے جواب دیا۔''امجد کا خیال ہے كه آگ كسى نے جان بوچھ كر لگائى ہے تاكه اس كے والد كوخوف زدہ کر کے بنگل بیجنے پر آمادہ کیا جاسکے۔ "عمار نے کہا۔

"ميرا خيال ہے كہ بيا مجد كا وہم ہے كيكن اس تحقيقات كے دوران اگر آپ لوگوں کو کوئی مشکل پیش آئے تو مجھے ضرور اطلاع دیں۔ میں آپ کی ہرمکن مدد کرنے کو تیار ہوں۔ " جم لنڈن نے بدی شفقت سے کہا۔ لڑ کے اُٹھ کھڑے ہوئے۔ جم لنڈن انہیں دروازے تک چھوڑنے آیا اورمسکراتے ہوئے بولا "ممکن ہے ہم مل جل كريدمعما حاصل كرلين"

اس کے بعد دونوں لڑکے امجد کے بتائے ہوئے ہے یر اس

کو ای واقت آنے کی وعوت دی اور امجد سے رخصت ہو کر وہ جم لندُن کے گئر رواند ہو گئے۔ وہ شہر کا مشہور وکیل تھا اور امجد کے بیان کے مطابق وہ بھی اس کا بنگلا خریدنا جاہتا تھا۔ عامر نے اس ے احد کے بنگنے کے بارے میں بات کی تو وہ بنس کر بولا: "آب بھے کون اس بنگلے کی بات کرنے آئے ہیں؟" المن ليے كه آب بھى تولى خريد فى ايكے خوائش مندين ـ عمار بولا ـ ومیں نیس بلکہ میری ایک مؤکل فرم وہال اینا ایک سینٹر کھولنے کی خواہش مند ہے۔ اس کے کہنے ایر میں نے مالک مکان سے بات کی تو اس نے انکار کر ویا۔ ہم خاموش ہو گئے اور بس۔ وکیل نے کہا۔ "اور جنگل کے پچھلے جھے میں آگ لگنے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ۔ آتش زنی کی واردات تھی؟" عمار نے یو چھا۔ "فائر بریگند کے محکمے اور پولیس دونوں کا بیان ہے کہ بیسیدھا سادہ آتش زوگی کا حادثہ ہے جو کسی راہ گیر کے جاتا ہوا سگریٹ یا ماچس مچینکنے سے یا مجرآ سانی بیل گرنے سے ہوا۔ ایک زات پہلے گرج جیک کے ساتھ بارش جھی تو ہوئی تھی نال۔ 'وکیل نے جواب دیا۔ " دكسى نے امجد كوفون ير وسمكى بھى تو دى تھى كہ بنگلا نہ يجا تو

انے آگ لگا ذی جائے گی۔'' نامرنے کہا۔

مر وال ال 15 10 م

بلڈنگ کے سامنے پہنچ جس سے کمرہ نمبر 415 کے حوالے سے گم نام فون آیا تھا۔

عمارت کے برآ مدے میں نکڑی کے زیج پر ایک نیکرہ چوکیدار بیٹا سے اس نے نبائی بیوٹی ستامی زبان اور انگریزی میں اپنا مطلب بیان کیا تو او نفی ہے بولا: ''وور ہائٹی کمرہ نہیں ہے۔ چھوٹا سا وفتر ہے۔''

''جو پکھے بھی ہے، ہم اے و یکھنا چاہیں گے۔'' عمار نے کہا۔ چوکیدار کوئی ہیں و ہیٹ کے بعد اُٹھا اور انہیں تیسری منزل پر کیا۔ کیا۔ ویکیدار کوئی ہیں و ہیٹ کے بعد اُٹھا اور انہیں تیسری منزل پر کیا۔ کیا۔ ویاں اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور عامر نے کمرے کا دروازہ کھولا اور عامر نے کمرے میں داخل ہو کر اس کا جائزہ لیا۔ یہ واقعی ایک چھوٹا سا دفتر میا۔ اس کا فرش گرد آلود تھا۔ دیواروں پر جالے لئک رہے تھے۔ فرنیجر تام کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ صرف ایک چھوٹی می تیائی پر ٹیلی فرن رکھا۔ تھا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف و یکھا۔ فون رکھا۔ تیکی گھوٹ پرا ہے!'' عامرے کی طرف و یکھا۔

. ''وہ بھی کٹا ہوا ہے۔ میں نے تو مبلے ہی بتایا تھا کہ بیدر اپنے کے قابل نہیں۔'' حبثیٰ نے خطگ کے لیجے میں کہا۔

"بال، آپ نے ٹھیک ہی کہا تھا۔" عام نے نری سے کہا اور معذرت کرے دونوں نیچ آگئے۔

"بڑا غیرووستانہ رویہ تھا اس کا۔" عمار نے گاڑی میں بیٹے بورے کہا۔ "کتنی مخلت ہے ہمیں کرے سے نکال کر اس نے دروازہ بند کیا۔ مجھے تو محسوس ہوتا ہے جسے دال میں کچھ کالا ہے۔" معامر بولا۔

مامر نے گاڑی اشارت کی تو عمار نے ڈائری نکال کر احجہ کا بتایا ہوا نقشہ دیکھا۔ انہیں ہیں بالیس میل جنوب کی طرف جانا تھا۔ شہر کی حدود سے نکل کر جب وہ تھلی فضا ہیں آئے تو قدرتی مناظر و کی کے کر جبوم اسٹھے۔ چاروں طرف او نچے او نچے تناور درخت تھے اور ان کے پس منظر میں افتی پر بھیلے ہوئے بہاڑی سلسلے اور او پی نیجی ان کے پس منظر میں افتی پر بھیلے ہوئے بہاڑی سلسلے اور او پی نیجی جڑا نمیں۔ ان کے بیچھے گہرا نیلا آسان اور پھر ہریالی کی میٹھی بنیٹھی باس میں رہی ہوئی تازہ اور فرجت بخش ہوا۔

وہ مزے مزے ہے ڈرائیوکرتے اور سے کیس پر تناولہ خیال کرتے چلے جا رہے ہے۔ ذری زمینوں میں لوگ کام کر رہے ہے۔ زری آلات استعال کر رہے ہے۔ زیادہ تر کسان جدید سم کے زری آلات استعال کر رہے ہے۔ اور انہوں نے نی طرز پر فارم بنا رکھے تھے۔ فارموں کے درمیان حد بندی کے لیے بیتر کی ویواریں بنا دی گئی تھیں۔ دس بارہ میل پر حد بندی کے لیے بیتر کی ویواریں بنا دی گئی تھیں۔ دس بارہ میل پر

کھنے جنگلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کہیں کہیں درمیان میں دو تین میل کا کھلا قطعہ آجاتا، جہاں کوئی نہ کوئی فارم ہوتا۔ جب توجا کی عدود میں داخل ہوئے تو ایک مکان کے قریب بولیس کی جیب کوئی نظر آئی۔ عامر نے گاڑی روک کی۔ ایک بولیس افسر ایک نیگروسے باتیں کررہا تھا۔

"خریت تو ہے؟" عامر نے انگریزی میں پوچھا۔
"سب خیریت ہے، بیا۔" پولیس افسر نے انگریزی ہی میں جواب دیا "ان مسٹر ولیم کی کار چوری ہوگئی تھی۔ میں انہیں اطلاع دیے آیا ہوں کہ وہ یہاں سے دومیل ادھر، شال کی طرف سڑک

ے کنارے کھڑی ہے، منگوالیں۔"

"وہ سفیدریگ کی سیڈن تو نہیں تھی جس کا نمبر آراو بی 866 ہے؟"

"الیا! ہاں! وہی ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟" بولیس افسر تیز
تیز قدم اُٹھا تا گاڑی کے قریب آگیا۔ عامر نے اسے مارا واقعہ
سایا ہے ولیم بھی جرت سے منہ کھولے قریب جلا آیا۔
"کیا؟ کیا؟ تمہارا مطلب ہے کہ میری کار چرا کراکسی نے سیّد

صاحب کے بیٹے امجد کا پیچھا کیا؟" وہ پوچھر ہا تھا۔ "جی ہاں۔" عامر نے جواب دیا۔

'' حد ہوگئ! اس کا مطلب بیہ ہوا ۔۔۔۔ یعنی میں ۔۔۔ کہ میری گاڑی اور ۔۔۔۔'' مسٹر ولیم کو اپنا مطلب بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے مخصے ان کی بات کا ٹ کر پولیس افسر بولا:

"آب گاڑی لے آئیں تو ہمیں اطلاع ضرور کر دیں '' بید کہدکر وہ ابنی جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ مسٹر ولیم لڑکوں کی طرف مڑا اور بولا ''بچو، اندر آؤ۔ کچھ بانی وانی بیو۔''

''جی، ضرور۔'' عامر نے کہا اور دونوں بھائی اس کے مہاتھ مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ کمرے میں لکڑی کی کھر ڈری میز کے گرد چند کرسیاں رکھیں تھیں۔ مسر ولیم دو گلاموں میں شربت بنا کر لائیں اور مہمانوں کو دیا۔

"تم لوگ اس طرف کیے آئے؟" وہ شربت بی چکے تو مسر ولیم نے بوچھا۔

'جی ہم کو ذرا گرین ولا تک جانا ہے۔' عامر نے کہا۔ دونوں میاں بیوی نے ایک وم چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی نگاموں میں خوف کی جھلک تھی۔ "کیوں؟ گرین ولا میں تہارا کیا کام ہے؟"مسز ولیم نے بوچھا۔

"اس بنگلے کے یہ والے جنگل میں جو آگ لگی تھی، ہمیں اس کی حقیقت معلوم کرنی ہے۔ امجد نے یہ کام ہمارے سپرد کیا ہے۔ " عامر نے کہا۔" یہ زومی کا کام ہے! 25 برس ہے ہم لوگ اس زومی کے ہاتھوں عاجز آئے ہوئے ہیں۔"

''کیا زومی لوگوں کا وہم نہیں ہے؟'' عامر نے بیہ کہا ہی تھا کہ وہ ایک وھاکے سے چونک گیا۔مسٹر ولیم نے بورے زور سے میز پر مکا مارا تھا۔

" بنیس، میں نے آگ لکنے والے دن خود اپنی آنکھوں سے اسے ویکھا ہے؟ " اس نے پُرزور لہتے میں کہا۔ عامر ادر عمار بوری توجہ ہے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ عامر نے بوچھا:

" کیا آب ہمیں پورا دافعہ بتا کیں گے؟ آپ نے اسے کیسے ویکھا؟"

" میں شید صاحب کے مکان کے پیچیے جنگل میں، خرگونتوں کا شیکار کھیل رہا تھا کہ میرا گھوڑا زور زور سے ہنہنایا۔ میں نے سراوپر اکھایا تو در ختون کے درمیان زومی پر نظر پڑی ہیں ہو گیا۔" مسٹر دیکھتے ہی درمیان زومی کر نظروں سے ادبھل ہو گیا۔" مسٹر دیکھتے گھنی جھاڑیوں میں گھس کر نظروں سے ادبھل ہو گیا۔" مسٹر دیکھتے گھنی جھاڑیوں میں گھس کر نظروں سے ادبھل ہو گیا۔" مسٹر

من وليم في كام زوى ك سوا اور كون بينے كا؟ اور وہ لاش جيسا سفيد اور خوفناك چره! توب امير نورو تكثير كورے ہوگئے تھے۔''
د'نا بيٹا! ايسے كام بيش باتھ نه ڈالو۔ جاؤ، گھر واپس جلے جاؤ۔''
مسز وليم نے كہا۔

روس میں باتیں کرتے ہوائی ہیں جا سکتے۔ ہم المجد سے وعدہ کر ہے ہیں کہا۔

اللہ کی تحقیقات کریں گے۔ ہا سر نے زم سبح میں کہا۔

وہ وونوں اپنے میزبان کا شکریہ اوا کر کے باہر نکل آئے اور کرین ولا کی طرف روانہ ہوئے۔ بنگلا خاصا بڑا اور خوب صورت تھا۔ انہوں نے بنگلے کا گیٹ کھول کر کار اندر کھڑی کی اور آس باس کا جائزہ لیا۔ مکان کے بچھواڑے جلی ہوئی جھاڑیوں اور جھلے ہوئے ورخوں سے بتا چلا تھا کہ آگ یہاں تک پہنچ چکی تھی۔ اگر بوئے ورزوں بن باتیں کرتے ہوئے کر آئدے میں آئے۔ عامر نے جیب بیس آ جاتا۔ دہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے برآمدے میں آئے۔ عامر نے جیب آپس میں باتیں کرتے ہوئے برآمدے میں آئے۔ عامر نے جیب کی ایس میں باتیں کرنے ہوئے تو ایک چو لیے کو دیکھ کر عمار بولا:

"دیوں لگتا ہے جیسے امجد اور اس کے دوست ٹوگو نے بہاں جلدی جلدی جلدی بی کھانے کو تیار کیا ہو۔ ویکھو، ہر چیز بھری پڑی ہے۔ "

"اور اس جار میں تازہ سموے اور کریم رول پڑے ہیں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی بہاں ناشتا کرتا ہے۔ "عامر نے کہا۔

"دکہیں زومی تو بہاں آ کر دعوت نہیں آڑا تا؟" عمار بولا۔

"ان کروں میں تو کھ نہیں ملا۔ چلو، او پر چلتے ہیں۔ شاید کوئی سراغ ملے۔" عامر نے ہمائی کی بات کو اُن کی کرتے ہوئے کہا اور مراغ ملے۔" عامر نے ہمائی کی بات کو اُن کی کرتے ہوئے کہا اور برے کہا ور برے کرے میں ختم ہوتا تھا، جس میں بہت جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے ویوٹے کھوٹے درتے ہوئے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے حقے۔

جب وہ سارا بنگلا و کم کھے بھے تو عامر نے کہا: '' سارا گھر تو ہم نے و کھے لیا، ایک تدخانہ و کھنا باتی ہے۔ بیس نے اوپر آتے وقت باور پی خانے بیس نے اوپر آتے وقت باور پی خانے بیس اس کا دروازہ دیکھا تھا۔ چلو، وہاں بھی و کمھے لیس۔'

دونوں سنچ والی آئے۔ نہ خانے کا دردازہ کھولا ادر نیج اُرّ
گئے۔ کھلے دردازے سے سورج کی جو روشی اندر پہنچی بھی دہ بس آخری رہنے تک محددوتھی۔ کمرے میں گئیب اندھرا تھا۔ انہوں نے آخری سٹرھی یرموم بتیوں کا پیکٹ اور ایک باچس کی ڈبیا پڑئی ڈیکھی۔ "شکر ہے ہمیں اندھیرے میں ٹاکٹ ٹوئیاں نہ بارنا پڑی گی۔ "مار کو عمار نے کہا اور وہ موم بتیاں اُٹھا کر جلا کیں۔ ایک عامر کو وے دی۔ وہ چند قدم بیلے ہوں کے کہ عمار نے فرش پر کسی چیز سے مفوکر کھائی۔ اس نے جھک کر اسے اُٹھایا اور موم بتی کی روشی میں غور سے دیکھا۔ وہ شینگ کا بنا ہوا آگے بینوی سا پیالا تھا جس کے غور سے دیکھا۔ وہ شینگ کا بنا ہوا آگے بینوی سا پیالا تھا جس کے ایک سرے پر چڑے کی ڈورای گئی ہوئی تھی۔

رہے دو۔ ویکھتے ہیں کوئی اے اُٹھانے آتا ہے یا ہیں۔ ' عامر نے کہا۔'' گریہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ امجد اور نوگو اے بیہاں جبوڑ گے ہوں۔' گار نے کہا ادر پیالے کو وہیں فرش پررکھ دیا۔ چند قدم آگے ہوئے جا کر عامر کو بجلی کا سونچ بورڈ نظر آیا گر اس کے فیوز نکا لے ہوئے جا کر عامر کو بجلی کا سونچ بورڈ نظر آیا گر اس کے فیوز نکا لے ہوئے سے۔ عبار دیوار کا ساتھ جل رہا تھا۔ این موئی محسوں بیٹ کر جا اور وہیں ایک کیل بی ابجری ہوئی محسوں بیٹ کر جا ن نے کیل کو انگی ہوئی محسوں بیٹ کر جا نے ایک جگہ دیوار کا کہا کہ دور کا محسوں بیٹ کر جا نے ایک جا کہ دور کا محسوں بیٹ کر جا تھا۔ اس نے کیل کو انگی سے وہایا تو دیوار ایک دم گھوم گئی اور دہ دھکا اندھرا تھا اور کرنے سے اسے خاصی جوٹ آئی تھی۔ (باقی آئندہ) اندھرا تھا اور گرنے سے اسے خاصی جوٹ آئی تھی۔ (باقی آئندہ)

مقی۔ وہ ایک عجیب ی کیفیت کا شکار تھے۔ شاید وہ تمام معروفیات میں ایک ہستی کو بھول گئے تھے جو ہر وقت سب کو یاد رکھتا ہے۔ ''بیٹا! آپ آ گئے۔'' سنز عاشر، بیگم زرناب نے اپنے کختِ جگر شاکر سے پوچھا۔

"جی ماما! آپ ابھی تک سوئی نہیں؟" شاکر نے فرمال بردار بیٹے کی طرح مال کو جواب دینے کے ساتھ سوال بھی کر ڈالا۔ "دنہیں بیٹا ...... آپ بتاؤ آپ کا فنکشن کیما رہا؟" بیگم زرناب نے سوال کیا۔

''اجیما تھالیکن کوئی خاص مزہ نہیں آیا۔'' شاکر نے اواس سے لیج میں کہا۔

"بیٹا! آپ سو جا کیں ات ہو جگی ہے۔ "بیٹم ذرناب نے بیار سے کہا اور شاکر کمرے کی طرف چلا گیا۔
جو کیفیت سیٹھ عاشر کی تھی وہی شاید ان کے بیٹے شاکر کی تھی جے وہ دُنیا کی ہرنفت دینا تھا ہے ہے۔ ان کے باس سب بچھ ہونے کے باوجود بھی کے ہیں تھا کیوں کہ ان کے باس ولی سکون ہونے کے باوجود بھی کے ہیں تھا کیوں کہ ان کے باس ولی سکون نہیں تھا۔ سیٹھ عاشر بیداری کے عالم میں بستر پر لیٹے تھے کے نیند ان سے کوسوں دُور تھی۔ شی ہونے کے قریب تھی۔ ساری رات کروٹیں بدلتے گزری تھی۔

"الله اكبر الله اكبر" سينه عاشرك كانول مين ايك آواز براى در الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر على الفلاح " بيان كرسينه على الفلاح " بيان كرسينه عاشركو ايبا لطف آيا جوانبيل بهي كسى برنس ويل مين نبيل آيا انبيل عاشركو ايبا لطف آيا جوانبيل بعنيول كاحل مل جكاتما \_

سیٹھ عاشر دبے باؤل اپنے بیٹے شاکر کے کمرے کی طرف گئے۔ ''شاکر بیٹا اُٹھو! ہمیں کوئی یادکر رہا ہے۔'' شاکر فورا اُٹھ گیا،
گویا وہ ای انظار میں تھا کیوں کہ بے چینی تو دونوں باب بیٹے کو ہمیں۔''پایا! کون بلا رہا ہے؟'' شاکر نے معصوم بیخے کی طرح سوال کیا۔'' آوً! میں آپ کو ان سے ملواؤں۔' سیٹھ عاشر شاکر کو لے کر محمد کی طرف ردانہ ہوئے۔ دونوں نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی بے خبری اور وُوری کی معافی مائکی، پھر کی۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی بے خبری اور وُوری کی معافی مائکی، پھر قرآنِ پاک کی تلاوت کرنے کے بعد گھر لوئے۔ گویا ان کے دل قرآنِ پاک کی تلاوت کرنے کے بعد گھر لوئے۔ گویا ان کے دل کی وُنیا بی بدل گئی۔ انہیں ایسا سکون ملا جوانیس آئے تک بے تعاشا



دل کا سکون (یاسمین فاظمہ، لاہور) مینے میں اندر آسکتا ہوں، سر!" شاکر شوگر ملز کے مینچر نے اندر آسے کی انجازت جابی۔

''ہاں، آسجاؤ۔'' سیٹھ عاشر کسی گہری سوچ میں ڈوب بے دھیانی کے بولے۔ دھیانی کے بولے۔ ''مرح کی احسن گے۔ سن سمین سیاسی کا احسن گے۔ سن سمین

"سر بی! احسن گروپ آف سمینی سے ڈیل فائل ہو گئ ہے اور انہوں نے 25 لاکھ ایڈوانس اوا سکی بھی کر دی ہے۔" مینجر نے تعقیل سے بتایا۔

"او کے ویری گڈے" سیٹھ عاشر خوشی اور غم کے ملے جلے جلے جندات میں ہولے مینجر تمام تفصیل بتا کر کمرے سے باہر نکل گیا اور سیٹھ عاشر کم صم ہو گئے۔ ہیں ہیں ہو گئے۔ ہیں ہیں ہو گئے۔ ہیں ہیں ہو گئے۔ ہیں ہیں ہیں ہوگئے۔ ہیں ہیں ہوگئے۔ ہیں ہیں ہوگئے۔ ہیں ہیں ہوگئے۔ ہیں ہیں ہیں ہوگئے۔ ہی ہوگئے۔ ہیں ہوگئے۔ ہیں ہوگئے۔ ہیں ہوگئے۔ ہیں ہوگئے۔ ہیں ہوگئے۔ ہیں ہیں ہوگئے۔ ہوگئے۔ ہے۔ ہوگئے۔ ہوگ

''یابا! مجھے کچھ بیبول کی ضرورت ہے۔'' سیٹھ عاشر کے اکلوتے لاؤلے بیٹے شاکر نے اپنی ضرورت ہیان کی۔ اکلوتے لاؤلے بیٹے شاکر نے اپنی ضرورت بیان کی۔ ''یابا کی جان کو کتنے بیبوں کی ضرورت ہے؟'' سیٹھ عاشر

نے بیار بھرے انداز میں بوچھا۔ دوہم کی سامید دورہ

''شکریہ پاپا، بہت بہت شکریہ!''شاکر خوتی خوتی کمرے ہے۔ باہرنکل گیا۔ ﷺ

سیٹھ عاشر کی شوگر ملز کے مالک تھے۔ پیسے کی ریل بیل تھی۔ کسی بیز کی کوئی کی نہ تھی۔ اس کے باوجود سیٹھ عاشر کو حقیقی خوشی حاصل نہ

2015 6 1132 25025

ويكر كهان بين كى اشيا بهى مانول كو بيش كالنيس- بيج كسيل كود کے دوران آی کھائے بنے میں مصروف ہے۔ بیسب و کمچے کرنالی کی خاار اپی بار سے اسمیں اور اس کوانی جانب متوجد کرنے ك لي كين لكن " آوَ جُوا ايك ليم كملت بين " ليم كاس كار سب بن اوش سه ان ك ارواكش بو صحف على كى خاله الباليس: " بچوا ہے ایک کوئز کیم ہے اور جو میرے سوال کا سیج جواب دے گا ات انعام لے گا۔ 'سب بے اشتیاق سے سوال کا انظار کرنے ملے۔ علی کی خالہ نے سکراتی زگاہ سب بجیل پر ڈائی اور پھر سوال كيا-" بجوا كيا آب ال عد كونى جمع بالمكتاب كديدكون سا اسلام مبینہ ہے ا' سب بیج جیرت سے ایک واسرے کو والیکھے کے۔ علی کی خالہ کہم در جواب کی جانار رہیں، اس سوال کا جواب بھی کوئی نہ دے پایا۔ کہم بچوں کے والدین جو اس پارائی میں شريك ينته، اب وه بهي اس طرف متوجه او يچے ستھے على كى خاله نے سب بچوں یہ ایک نگاہ ڈالی اور پھر کہنے لگیں انہارے بچو! جارا اسلای سأل عرم کے مبینے سے شروع ہوتا ہے۔ جو کہ نہ صرف بہا اسلامی مبینہ ہے بلکہ واقعہ کر بلاکی وجد سے بھی وہ ایک خاص اہمیت کا حال ہے۔ واقعہ كر با تاريخ كا وہ الم ناك واقعہ ہے جس میں ہارے ہیارے نی کے نواسے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ اس جنگ میں نتھے سے بیجے بھوک اور بیاس کی هد ت ے شہید او گئے۔ کئے افسون کی بات ہے کہ آپ اوگ نے سال کی خوشیاں تو کمنا رہے ہیں لیکن آپ کو سے پیانہیں ہے کہ ہادا مہا اسلامی مبینہ کون سا ہے۔علی بیٹا ! اسپ نے اس یارنی کے کے کٹنا بیبہ سائع کمیا ہے۔ کتا ہی اچھا ہوتا اگر آپ اس سال کی شروعات کی غریب کی مدو کر کے کرتے ، کسی ضرورت مندکی ضرورت بوری کر کے کرتے۔ آپ این ارو گرو ویکھیں کتنے ہی جے ایسے ہیں جو آپ کے ہم عمر ہیں لیکن ان کو پیٹ بھر کر کھانے كونهمي نهيل ملتا - مهم مسلمان مين، مهم سب كوسنت رسول عليه يرحمل كرنا عاير\_آب سبآج وعده كريس كهآج حآب نيا آغاز كريں معے اور اجھا مسلمان بننے كى كوشش كريں گے۔ سب بيجے م جو ندا بنت سے میرسب س رہے تھے، اثبات میں سر ہلانے لگے۔ ای البح کی میں کی فقیر بح کی صدا سائی دی جو کھانے کو کچھ نا تك ريا نفاب على فورا أثما اور كهانے منے كا مجھ سامان اس بيح كو رت یک ایم ایس ایس سنے

دولت سے میں ملا ہما کیوں کہ آئ انہوں نے جان لیا ہما کہ دادں کا سکون تو الذر کے ذکر میں ہے۔ (بہلا انعام: 195 رو یا کی کتب)

( بہلا انعام: 195 رو یا کی کتب فر میں ہے۔ (بہلا انعام: 195 رو یا کی کتب فریا آغاز کی ک

تنل كب سے منه كيلائے جيما تھا۔ اس كى مى كن بار اس كو مزانے کی کوشش کر بھی تھیں لیکن سے سود۔ اصل میں سبح اسکول ماتے ہونے وو وعدد لے كركيا تھا كماسكول سے والي آنے يردد اورعنی بازار جا می معے لیکن چونکہ آج علی کے پایا کو دفتر سے واپس آنے میں در ہو گئی تھی اس لیے وہ اہمی تک بازار نہیں جا یائے تقر وراعن دو ون بعد نیا سال شروع ہونے والا تھا اور علی کو نیا سال مشروع ہونے کی خوشی میں اپنے دوستوں کو پارٹی دیناتھی۔ بیہ خریداری بھی ای سلسلے میں ہونی تھی۔ اکلوتا اور لاڈلا ہونے کے باعث عن محمی میایا اس کی ہرخوابش پوری کرتے ہے اورای مجد سے وہ کافی حد تک ضدی اور خود بر ہو چکا تھا۔ شام تک دہ الوكى مند كيلائ بينا رماد شام كو جب وكن التي يا آس اوراس کو میں تاریض دیکھارتو بغیر آرام کے فورا علی کوفر بداری کے لیے لے سے علی نے جی بھر کرخریداری کی ۔ وق ص چیز کوخریدنے کی قریائش کرتا، اس کے ممی بایا آن کوخوشی خوشی خوشی خراید کر اے دیتے۔ اس في الله وستول اور كزيز بم لي في سال الله الله الله الله كارۇز بىشى خرىدىيە = سى

وه بہت پیارے عام کے ساتھ صوفے پہ جا بیٹے اور بولے: "بیٹا! المارے دین اسلام کے مطابق مارے پیارے نی اور اللہ تعالی کے سواکوئی اور انسان خامیوں سے پاک نہیں۔ دوست بناؤ مگراس میں عیب تلاق مت کرو۔ اب دیکھو! تم میں بیا فامی ہے کہتم اینے وستوں میں عیب تلاش کرتے ہو۔

سی کی طرف دوئ کا ہاتھ بڑھانے سے پہلے اچھی طرح سوچ او، بار بار دوست بدلنا اچھی بات نہیں۔ دوست اگر غلطی مان لے تو اے شرمندہ مت کرو بلکہ آئے بڑھ کر اے سیدھے راہتے پر چلنے میں اس کی مدد کرو۔ اتنی خامیوں کے باوجودتم میرسویتے ہو کہ کوئی تم سے دوئی کرے؟" عامد شرمندگ ہے کہنے وگا: "مر! آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس پہلوے تو میں نے بھی پیوٹیا ای نہ تھا ليكن اب ميں وعده كرتا ہوں كه ميں نه صرف التي علظى سليم كروں کا بلکہ دوہروں ہے معانی ما تک کر اور ان کی خامیوں کے مجھوتہ کر کے انہیں بھی سدھارنے میں مدد کرون کا ایکا

"شاباش بیاا مجھے تم ہے کی امید کی استان سرندر نے بے اختیارات سنے سے لگا لیانہ (تیراانعام: 125 رونے کی کت) مره افعل، جمنگ مدر)

احر کے والد ایک حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ اس کے بچین كے دوست بہت المجھے تھے ليكن جب وہ برا موا تو وہ كرے ووستوں میں اُٹھنے بیٹنے لگا۔ اس کے دوست چوریاں کرتے ہے جس کا احمر يربيه الربواكه وه بحل اس خطرناك روش كاشكان او كيا- ايك دن ان کے پڑوی جادید صاحب کو اس کی اس جرات کا علم ہوا تو انہوں نے اجر کو بلایا۔ " اجر ! مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم چوری کرتے ہوے تم این این ورکت اے باز آ جاو ورن میں تہاری ای سے تمہاری شکایت کروں گا۔ جاوید صاحب نے بخی سے کہا لیکن احمر في بات ايك كان سے بى اور دوبريے سے نكال وى۔ ايك دن احر، خادید صاحب کے گرے چوری کرتے ہوئے پرا گیا۔ ای کی ڈائٹ کے بادجود احر چوریال کرتا رہا۔ جب جوان مواتواس في القاعدة الناايك كينك بناليال اس كينك ميس وه تمام الري شائل تھے جو چھوٹی مونی چوریاں کرتے تھے۔ یہ گینگ" منگو گینگ ایک نام کے مشہور ہوا۔ احرکی والدہ باری کی وجہ ہے اس ونیا ہے چل ہی۔ احرنے ای کی دفات کے بعد شادی کر لی۔ اس

( دوراانعام: 175 روبي كرتب) ووسى كا معيار (روشان ارشد، رحيم يارخان)

عامدكو ووست بنانے كا شوق تو بہت تھا ليكن وَة دوى كى اصل روح كوسمجه نه پايا تقار وه حيامتا تها اس كا دوست آئيزيل موجو بر وقت اس کے ای ساتھ رہے اور تمام کام بہترین کرے۔ اب بر انسان میں کوئی شہ کوئی ٹیامی تو ضرور ہوتی ہے لیکن جاند کی جامی کے ساتھ مجھونہ نہیں کرنا کیا آتا تھا۔ ایکے خور بی دوسی میں بہت اسے نکل جاتا اور پھر فای معلوم ہوتے ہی ففک ہے دوی حتم! يك وجد محى كداس كاكوئي مخلص ووست بنه تعالى إب سبب لا ك حامد کو جان گئے تھے اور کوئی اس سے دویتی کرنے کی کوشش نہ کرتا تھا كول كراس كا النا فراج بي إليا تقاء أيك منتي مين اس في جار ووست بدل ليے عظم الله

بلال كواس نے زیادہ بولنے كى دجہ ہے چھوڑا تھا جب كر جميل أيك ويهانى سالركا تها جست اؤرن سوسائي كا زياده علم نه تهارسليم كو التصفي كمالول بست شعف عنا أو اشفاق ويديو كيمز كا دلداده الغرض حامد ہر ایک میں کوئی نیکوئی رہای معلوم ہوتے ہی اے چھوڑ دیتا تھا۔ اس میکے استاور وزائنے میں بات نوٹ کرتے سے کہ حامد کے دوست مرکتے رہے ہیں۔ کھی وہ کھ دن کی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے بعد دوہرے کے ماتھ اب لا کے اس سے کترانے لگے تقيد أيك دن والما الملامير حيول ير بيها، لؤكول كوفت بال كيلت ہوئے ویکھ رہا تنا کہ اس سے استادہ نذر اقبال وہاں سے گزرے۔ انہوں نے ظامیا کو اُداس جیٹے ویکھا تو اے اسے آمس کے گئے۔ انہوں نے کول اسلے ادر اوال ہونے کی دجہ پوچھی - حامد تو جیسے کی مبریان کا منتظر تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوآ کے اور وہ بولانشمر، بھے سے کوئی دوئی نہیں کرتا۔ سب مجھ سے دُور دُور رہتے ہیں، حالال كه مجھ ميں كوئى برائى بھى نہيں۔ ميں تو نہايت اچھا اور آئيڈيل ووست بن سكتا مول \_ نه تو مين اشفاق كي طرح زياده ويديو يميز كهياتا ہوں اور نہ ہی جمیل کی طرح وُنیا سے لاعلم ہوں۔" سر ندر کو چھے کھے سمجھ میں آم میا تھا۔ "ولیکن بیٹا! تہاری تو بلال سے بہت انجھی دوتی تھی اور پھرتم اور سلیم بھی تو ہر دفت ساتھ ساتھ نظر آتے ستھے ''جی سر! کیکن وہ دونوں آئیڈیل نہیں تھے۔ میں نے ان سے ووی ختم کر دی۔ اب ساری بات سرنذ ریک سمجھ میں آ گئی تھی۔ تب

کی کوشش کرتا تھا۔ ان کی ای منو کی اس عادت کے بہت پرمیشاک تھیں۔ دہ ہر وقت منو کو مجھاتی رہیں کہ بیٹا! بروں کی عزات کیا کرو اليكن منوقفا كدكس بات بركان نه وهرتا اور اين من ماني كرتا ربتا .. الک دُن منو نے چنو سے کہا: " آج چھٹی ہے، چلو ساتھ والے جنگل میں سرکو چلتے ہیں۔ ' چنو جلد لوث آنے کی شرط بر ساتھ جانے کو تیار ہو گیا۔ رائے میں انہیں ایک بزرگ کا سامنا ہوا۔ چنو نے بزرگ کو ادب سے سلام کیا اور بہت ی دعا تیں لیں، جب کہ منو بزرگ کے ساتھ نہایت برتیزی سے پیش آیا۔ چنو نے كها: "منوا يم في اجها نهيل كيا-" ببركف دونول آهم چل يئے۔آگے دريا آگيا۔ وہ سوچنے لگے كد دريا كينے ياركري؟ اجا تک وہ بزرگ آئے اور چنو کو ایک گھوڑا دیتے ہوئے کہا۔" بیٹا! اس پر سوار ہو کر دریا بار کر لو۔" اس بزرگ نے منو کو ایک لنگردا كرهادے ديا۔ چنو لين گور علي ير سوار ہوكر دريا ياركراليا جب كمنودريا بيس كراكيا اور مددي كي التي يكارف لكا-" بياوًا بياوًا" منو کی آئے کھی تو دیکھا کہ ای ساتھ بیٹی ہیں۔ انہوں نے يو جها: "بينا إلى بواج بم نيند مين جاواجياد كي آواوي لا رب تھے۔ 'منو کے فدا کاشکر ادا کیا کہ یہ خواب تھا۔ اس بانے ای سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ برول ہے اداب واجر اہم سے بیش آئے گا اور ان کی عرف کر کے گار کیون کو ادائے کرنے ہے ہی منزل ملتی ہے۔ بخوا ای کے تو می ای اول اول انسیب! بے ادب (بانجوال انعام: 95 روي ي كتب)

آزادی سریم

کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جواے بہت عزیز تھی این نے اپنی بوی اور بنی کو اسے کام سے فرر رکھا۔ ایک دن منگو گینگ نے آیک بنك مين واكه والله في وأن بغير احمر ك كينك في ايك اور محص كو لوسف لیا۔ ممہار اسے ماس جست بھی سے ہیں، وہ جھے دے دو۔ احر نے کہا اور بستول نکال لیا۔ وجھے جانے دو۔ میرے باس کھ مجھی مہیں ہے۔ رو بین دن ہے فاقہ ہے۔ میری بینی محوی ہے، وہ مر جائے گی۔ اراہ کیرانے اجر کی بہت منتیں کیں لیکن احر نے زبردی ای الے ملے میں جھیل ملے۔ ایک دن اس کی بینی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ احر نے بنی اور بیوی کو گاڑی میں بھایا اور گاڑی چلادی اسپتال بہت وورتھا۔ احر نے پولیس سے بیخ ے کے اپنا کھر شہر کئے دُور بتایا ہوا تھا۔:اجا تک دو تین آدی مراک را الکتے ان ایک ایاں ریوالور بھے۔ انہوں نے میاں ہوی اور یکی کو گاڑی سے اُتارا اور اُن سے نفذی، موبائل فون اور گاڑی چھین کی۔ اجر نے ان کی بہت بنتیں کیں کہ اس کی بیٹی کی طبیعت بهت خراب مي كيكن وه لوك يهي أخر اجراكي طرح مخت دل سقه احر/اور این کی بوی ای بنی کو لے کر سڑک پر کھڑائے تھے۔ کوئی مجلى ان كى مدوية كي الما الله وران بين وم توراكى مال عم م ارے تر حال ہو گئ اور وہ بھی چل کی اجر بالکل اکیلا ہو كياب اے اس آدى كى يادا آمرى كى جين كى بينى بھوكى تھى۔ اس نے سوچا کہ یک میرے کے کی سزا ہے ۔ اے اپ آپ سے نفرت ہونے لگی۔ پھراس نے ایک نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ كيا\_اس نے اپنے آپ كو اور اس كے ساتھوں نے خود كو بوليس كے حوالے كرنے كا فيصله كيا۔ وہ سب اپني نئ زندگی شروع كرنے کے لیے یولیس اشیشن کی طرف جل ویئے۔

(چوتھا انعام: 115 روپے کی کتب)

# یاادب با نصیب، بے ادب بے نصیب

(محر قر الزيان صائم، خوشاب)

عدنان اور عقان جروال بھائی ہے۔ گھر والے بیارے انہیں چنو اور منو کہتے ہے۔ چنو بہت ذہین اور بچھ دار لڑکا تھا۔ ہوم ورک با قاعدگی کے کرتا، وقت پر بڑھتا، بروں کا احرام کرتا، والدین اور اسا تذہ کا کہنا مانیا اور ہر سال اپنی جماعت میں اوّل آتا جیب کہ منو لا برواہ اور شریر ۔ تھا۔ وہ برون کی عرب نہیں کرتا اور ہر کئی پرای بات مسلط کرنے

20125/19



میری اور اس کا کھل تھے کے۔ مجھے تیری تقسیم قبول مہیں ہے۔" آصف سنے سے سنا تو وہ دوڑتا ہوا۔ گاؤل کے ایک معزز برورگ کے یاس آیا اور اے کہا کہ آب ہمارا فیصلہ کریں۔ ہم دونوں نے مل محر میفسل تیار کی ہے اور اب میرا دوست مجھے میرا حصرتہیں وے رہا ہے۔ بزرگ نے نواز کو بلایا اور کہا: "بیٹا! آپ توسمجھ دار ہو، آصف کو اس کاحت کیوں نہیں دے رہے ہو۔ اگر ایسانہیں کرد کے تو ہے گاؤں چھوڑ کر کہیں دُور چلے جاؤک بزرگ اپنا فیصلہ سنا کر چلا گیا ادر بنواز کو گاؤں جھوڑنے کے خوف سے میہ فیصلہ ماننا برا۔

آصف کے باس تو کانی گندم جمع ہو چکی تھی جسے وہ آہتہ آہستہ بیجنا رہا اور کافی گندم ایک گودام میں جمع کر کے رکھ دی۔ دوسری طرف نواز بے جارے کو گندم کا ایک دانا بھی نصیب نہیں ہوا، صرف اس کے حصے میں بھوسا آیا جسے وہ ج کر اپنا پیٹ یالنا رہا اور وعدہ کیا کہ آئندہ آصف سے مل کر کوئی بھی کام نہیں کر ہے گا۔اس مرتبداس نے اسلے ہی گاجر کی فعل اُ گائی اور نے سرے سے محنت ومشقت كرنے لگا۔ بچو! جيها كرآب جانتے ہيں كرآصف نہایت ست اور کابل تھا، ای وجہ سے اس کی گودام میں بڑی ہوئی ﴿ ساری گندم بڑے پڑے خراب ہوگئے۔ اپنے ستی اور کا ہلی کی وجہ ے آصف نے وقت پر گندم کو بازار نہیں پیچاء اس لیے اسے آج سے

لسي گاؤل ميں دو دوست رہتے تھے۔ ايک کا نام نواز تھا جو تَرْرِيفِ اور نبايت ايمان دار تها، جب كه دوس حير كا نام أصف تها جو ائی عیاری اور مکاری کی وجہ سے پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ وہ دونول بہت غریب ہتھے۔ نواز تو ہر ونت محنت مزدوری کرتا رہتا تھا ليكن أصف يرلے درج اكا كام چور اور كابل واقع ہوا تھا۔ ايك وفعہ انہوں نے مل کر کھنی باڑی کی اور دونوں میں یہ سطے ہوار کہ ایک ہفتہ نواز گندم کی فصل کی تاہبانی کرے گا اور ایک ہفتہ آصف ید کام سر انجام دے گا۔ نواز نے تو ایک ہفتہ مسلسل محنت ومشقت سے كام ليا اور جب آصف كن بارى أبلى تو وه ابولا: "دوست! ميں بہت بیار ہو گیا ہوں، البذا آپ اس مرتبہ میری باری پر زمین ک ر کھوالی سیجے۔ ہاں! باقی جیسے ہی میری طبیعت کچھ منبھلی تو میں دور تا ہوا كام يرآ جاؤں گا۔ " آصف كى اس جالاكى برنوازكو بہت وكه موا لیکن اہمی وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ اس نے بادل نخواستہ ہای بھر لی اور اینے کام میں لگ گیا۔ وہ محنت کرتا گیا اور آصف ٹالٹا گیا اور آخر کار گندم کی قصل یک کرنتیار ہوگئی تو آصف دوڑتا ہوا آیا اور نواز سے کہا: "میرے دوست! فصل یک گئی ہے، للذا اس کو دوحصول مِن تقسيم كريتے ہيں۔ اوپر والا حصه ميرا اور ينجے والا حصه تيرا۔" نواز نے چونک کر کہا: "بیاسی تقلیم! بورے سال کی محنت

ون و یکهنا برار دوست محمی جاتا ربا اور گندم بھی۔ آصف برا مکار تفا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس مرتبہ پھر نواز کو اپنے جال میں پھنسایا جائے اور اس سال کے لیے بھی مجھ تھا بیائی جائے۔ سووہ مگر مجھ کے آنسو بہاتا ہوا نواز کے پاس آیا اور کہا: "میرے بیارے دوست! بجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس مرتبہ آپ کو شکایت کا موقع مبیں دوں گا۔ آپ کو پتا ہے کہ اناج سارا خراب ہو گیا ہے اور اب میں بھوکا مرر ہا ہوں۔"

چونکہ نواز ایک رحم دل نوجوان تھا اس لیے آصف کو اس نے ایک اور موقع دیا، لیکن اس بار بھی آصف اپنی پرانی عادتوں سے باز نہیں آیا اور جب فصل یک گئ تو پھر تقتیم کی بات کرتے ہوئے نواز ے جھڑ پڑا۔ اس مرتبہ بھی وہ گاؤں کے اس بزرگ کے سامنے بیش ہوئے جس نے بچھلے سال اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ آصف بولا: "جناب! الجیملی مرتبه آب کے فیصلے کے مطابق میں نے فصل کا اوپر والاحصدايي ياس ركها تها، جب كهاس مرتبه ميس خود اى فصل كا ينج والاحصداي ياس ركف برآباده مون، ليكن ميرابير ساتفي اس بات كو مانے كے ليے تيار بى جيس ہے " بزرگ بولا: "نواز بينے! یے تھیک کہدر ہا ہے۔اصول کے مطابق اس مرتبدآپ کوفعل کا اور والاحصر ملنا جاہيے أور ميزائهي يمي فيصله ہے۔

"ولیکن جناب اس مرتبہ گاجر کی قصل ہے اور اس طرح تو میرے جھے میں صرف ہے ہی ہے آئیں گے۔' بزرگ نے نواز کی ایک بات بھی ندستی اور اپنا فیصلہ سنا کر چلنا بنا۔ اس سال پھر نواز کو بہت نقصان موا۔ وہ گاجر کے ہے شہر میں ج کر آیا اور اینے روزگار کے بارے میں سو کھنے لگا۔ دوسری طرف آصف نے حسب معمول ستى كا مظاہرہ كيا اور روزانه كہتا تھا كەكل گاجروں كو زمين سے نکال کر شہر چے آؤں گا، آج آرام کرتا ہوں۔ اس طرح کافی دن گزر مے اور ساری گاجریں زمین میں ہی خراب ہو کئیں۔نواز نے سوچا کہ اب اس گاؤں میں رہنا محال ہو گیا ہے، سووہ روزگار کے سلسلے میں کسی اور بادشاہی میں جانے لگا تو راستے میں اسے آصف ملاجس نے اس کی بہت منت ساجت کی کہ وہ اے بھی اینے ساتھ لے جائے۔ ٹواز نے سوچا کہ کسی کے ساتھ اچھائی کرنا الحجى بات ہے، سواس نے آصف كوساتھ ليا اور روانہ ہو گئے۔ ان دونوں کے یاس مجھ کھانے کا سامان اور یانی کی دومشکیزیں بھی

مهمي \_ حلتے حلتے وہ ايك سحرا ميں داخل دو كئے جہاں انبيس ياني كى پیاس لگی تو آصف نے نواز ہے کہا کہ پانی دونوں مشکیروں سے سنے کے بچائے صرف ایک بی مشک سے پیتے ہیں اور جب وہ ختم ہو جائے گا تو دوسری مشک کا پانی استعال کریں مے۔ لبذا سے طے ہوا کہ پہلے نواز کی مشک سے یائی بیا جائے گا، پھر ان دونوں نے بانی بیا اور آ مے چلتے رہے۔ جب نواز کی مشک سے پانی ختم ہو گیا تب آصف نے نواز کو اپن مشک سے پائی پانے سے صاف انکار كرديا اوركها: " جاؤ ميال جاؤ .....كيها ياني اوركيها معامده؟" نوازكو تو پہلے ہی پتاتھا کہ اس مرتبہ بھی آصف مجھے وعوکا ضرور و نے گا، خیر آ کے جا کر جب نواز بیاس کی شدت سے مرنے لگا تب نواز نے كها:"ايك شرط ير تحجے ياني مل سكتا ہے اور وہ شرط يہ ہے كے يائى ے عوض آپ کی ایک آ کھے نکال دوں گا، اگر ایک آ کھ کی قربانی دے کتے ہوتو آپ کو یانی مل سکتا ہے۔ " نواز کو بہت صدمہ بہنیا كه اس كا عيارً دوست اس قدر ظالم موسكما عد اور مدويي، آصف ہے جس کے ساتھ اس نے کتنی نیکیاں کی تھیں اور اس کی کتنی غلطیاں معاف کی تھیں۔ بیسوچ کر نواز کتے میں آ گیالیکن مرتا کیا نه كرتا، اگر زنده اى نه رب كا تو آنگه كس كام ك! سواس ف آصف کی شرط مان لی۔

اب رات ہو جگی تھی اور نواز بھی اپنے دوست کو اکیلا جھوڑ کر جا چکا تھا۔ نواز بے جارے کو یائی کے چند قطروں کے عوض اپنی آئکھ ضائع ہونے کا بہت عم تھا الیکن یانی پینے سے اس کی جان فی التَّيْ تَتَى بِنواز كو وہاں مِيرَ ايك جيمونا ساكيكر كا در شت نظر آيا، وہ اس ورخت کے پاس آیا اور سوچا کہ آج رات وہ ای ورخت کے نیچے گزارے گا اور صبح ہوتے ہی وہ اپنا سفر جاری رکھے گا۔ بچھ ور بعد اس نے ویکھا کہ اس ورخت پر وو پرندے آپس میں باتیں کررہے تھے اور خدا کی قدرت سے نواز کو بھی ان کی باتیں سمجھ میں آ رہی تھیں۔ ایک برندہ دوسرے برندے سے پوچے رہا تھا: "میرے دوست! آج آپ کبال علے گئے تھے جوضح سے نظر نہیں آئے۔ كہيں شرق نہيں گئے تھ ..... اور شرے كيا خر لائے ہو؟" دوسرا یرنده بولا: "دنهیں بار! میں تو ادھر ہی تھا اور آج تو کوئی بھی خبرنہیں۔ ( ہاں! البت میں آپ کو اس ورخت کے بارے میں ایک راز کی بات بتا سکتا ہوں۔ ' دوسرے برندے نے بڑے ہی تجسس مجرے انداز

# بال سرما في فلا ما كالمال المالي فلا المالي فلا المالي فلا المالي فلا المالي فلا المالي في المالي المالية الم

= 3 1 19 5 PG

عیر ای نک کاڈائر بکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ اورا چھے پرنٹ کے اور اچھے پرنٹ کے

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج الگسیش ایب سائٹ کی آسان براؤسنگ 🛠 ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی تمکمل ریخ ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

او نلود نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱ سروہ سرمن احماب کو و سب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety





سے کہا: ''جلدی بتاؤ۔'' پہلا پرندہ اول '' پہلا پرندہ اول '' تو سنوا اس درخت کے ہے آگھوں پر اگر کوئی اندھا شخص اپنی آگھوں پر باندھ لے گا تو اس کی بینائی واپس آ مکتی ہے اور اس درخت کا جھلکا اُبال مکتی ہے اور اس درخت کا جھلکا اُبال کر اگر کمی جذام کی بیاری والے شخص کو اس پانی ہے نہلایا جائے تو اس کی بیاری جاتی رہے گی، لیکن یہ راز آ ہے کمی کوئیس بتانا۔''

دونول پرتدون کی باتیں سن کر نواز بہت خوش ہوا اور سب ہے پہلے اس نے درخت کے پتے اپنی اس آئکھ پر بائدھ دیئے جو کہ ضائع ہو چکی تھی۔ پتے بائدھ کر وہ سو گیا۔ شح چیے ہی اس کی آئکھ کیلی تو اس لے جیلے ہو اس کے آئکھ کھی ہو درسری آئکھ بھی ٹھیک در کی درسری آئکھ بھی ٹھیک

موکی ہے۔ اہل آئکھ سے وہ سب کھ دیکھ سکتا تھا۔ اس کی خوشی کا الوفى شمكانا جيس رہا، وہ ان يرتدول كو دعا تيس دينے لگا۔ اس نے اینے آپ سے کہا کہ برندے تھیک کہدرنے تھے، سواس نے درخت کے کافی سار جمع ہے اور چھلکا جمع کیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ چلتے چلتے وہ آخر کار ایک بادشانی میں پہنچ گیا۔ اس نے لوگوں سے سا کہ اس ملک کے بادشاہ کو جذاب کی بیاری لاحق ہے اور وہ مرنے کے قریب ہے۔ بادشاہ کسی بھی دوائی سے تھیک نہیں ہور ہا تھا اور اس نے بیاعلان کروا رکھا تھا کہ اگر کوئی بھی جھے تھیک كردے گا تو اين آدهى بادشانى اس كے حوالے كردول كا اور اين بدی شمرادی کے ساتھ اس ای شادی تھی کر دی جائے گی الیکن برے برے علیم وطبیب بادشاہ کو تھیک کرنے میں ناکام ہو گئے۔ نواز بھی این قسمت آز مانے محل کی طرف جل نظا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ وہ بادشاہ کو تھیک کرسکتا ہے۔ اس کا لاعلان سنتے بی سارے لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے ۔ نواز نے اپنے ساتھ لائے اس ورخت کا چھلکا نکالا اور ان سے کہا کہ اے اُیال کر اس یانی ے یادشاہ کونہلایا جائے۔ لوگوں نے اس کے کہنے کے مطابق ایسا

ہی کیا اور بادشاہ کو نہلا کر ایک کمرے میں آرام کرنے کے کیے بانگ پرسلاویا۔نواز کوشاہی مہمان خانے میں تھہرایا گیا۔

بادشاہ جیسے ہی سی نیندے اُٹھا تو اپنے آپ کوشیح حالت میں بیا اور بیاری کا تو جیسے ہام و نشان ہی نہیں تھا۔ وہ باہر آیا اور خوشی سے سب کو بلانے لگا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ بادشاہ تو ٹھیک ہو لواز کو بادشاہ کے بین تو سب نے خدا کا شکر ادا کیا اور بڑی کر ست و تعظیم سے نواز کو بادشاہ کے کل میں لے آئے جہاں پر بادشاہ نے نواز کا شان دار استقبال کیا اور اسے ٹھیک کرتے کے لیے شکرید اوا کیا۔ ٹواز نے استقبال کیا اور اسے ٹھیک کرتے کے لیے شکرید اوا کیا۔ ٹواز نے ارزے ادب سے کہا: ''جناب! آپ کو خدا نے اس بیاری سے شفا دی ارزے ادب سے کہا: ''جناب! آپ کو خدا نے اس بیاری سے شفا دی کی خوشی میں بورے ملک میں جشن مخایا گیا اور بادشاہ کی صحت یابی وعد ہے سکے مطابق آدمی بادشاہی اور اپنی شنرادی کا ہاتھ نواز کے وعد ہے ملک کا باتھ میں دے دیا۔ آج نواز اپنی انجھائی اور نیکی کی وجہ سے ملک کا باتھ میں دے دیا۔ آج نواز اپنی انجھائی اور نیکی کی وجہ سے ملک کا بادلہ ہمیشہ باتھا ہی ہوتا ہے اور کرائی کا بدلہ ہمیشہ اُٹھا ہی ہوتا ہے اور کرائی کا بدلہ ہمیشہ اُٹھا ہی ہوتا ہے اور کرائی کا بدلہ ہمیشہ اُٹھا ہی ہوتا ہے اور کرائی کا بدلہ ہمیشہ اُٹھا ہی ہوتا ہے اور کرائی کا بدلہ ہمیشہ اُٹھا ہی ہوتا ہے اور کرائی کا بدلہ ہمیشہ اُٹھا ہی ہوتا ہے اور کرائی کا بدلہ کرا۔



"اسدا!!" باستراسات نے گرج دار آداز میں ہمارا اسم گرای پیارا اور ساتھ بی ساتھ بیارا ان دیمن "موا بین ہمارا اسم گرای پیارا اور ساتھ بی ساتھ بیارا از لی دیمن "مولا بیشن "ہوا بیں لہرایا۔

"مشکل قابو بایا اور ماسٹر جی کی میز کے باس کھڑے ہوگئے۔
"مشکل قابو بایا اور ماسٹر جی کی میز کے باس کھڑے ہوگئے۔
"مالائق السین دیکھا ہے اپنا۔"

"اس میں دیکھتے والی بات بی کیا ہے جو دیکھوں۔"
ہم ول بی ول میں سوخ کرد گئے۔ دیاضی کے ٹمیٹ میں آئ ہے کہر صفر تمبر آنے بر ہماری جو ورگت بی، اس کا خدا بی حافظ۔ توب توب سنظالم مولا بخش نے میرے بچول جیسے بازک ہاتھوں کو جلا کر رکھ ویا۔ جب ماسٹر بتی کا خصہ کی شفتا ہوا تو ہماری کالی اُٹھا کر ہمارے مندشریف بر ماری۔" جلے جاد بہاں سے! لوم کہیں کے!" نہ جارے مندشریف بر ماری۔" جلے جاد بہاں سے! لوم کہیں کے!" نہ جانے ماسٹر جی ہمیں اوم سے کیوں تشبیہ وے گئے تھے حالال کہ ہم نے تو جمعی جالاکی نہ کی بلکہ ہم تو سیدھے سادے اور بھولے بھالے بختے ہوئے ابھی اپنی سیٹ کی خوب بوئے ابھی اپنی سیٹ کی جن چنی چنگھاڑتی آواز سیٹے بوئے ابھی اپنی سیٹ کی جانب برجھے بی تھے کہ دوبار باسٹر جی کی چینی چنگھاڑتی آواز سیٹے بارے بارے بارے کا نوں کے بردے بھاڑنے کی کوشش کی۔

"فعاجرادے میاں! ادھرآ کر ذرا مرغا تو بنو۔" اور ہم شرمندہ شرمندہ سے دیوار کے ساتھ مرغا بن کر کھڑے ہو گئے۔ ابا جان کی کھڑے ہی کہتے ہیں کہ ہم گئز ہیں۔ جھی تو ماسٹر جی روزانہ ہمیں اس کا تحیک ہی کہتے ہیں کہ ہم گئز ہیں۔ جھی تو ماسٹر جی روزانہ ہمیں اس کا

عملی مظاہرہ بھی مرعاً بنا کر کردا دیا کرتے ہے اور ہمیں اب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم واقعی ہی اک کار بیل-معصوم سے ..... نے قصور سے .....

"قیامت کے روز باسٹر بی ایم اپنا ایک ایک بدلہ من من کر لیں گیں ہے۔ است آئی اور زبان ایس گے۔ "مرغا بنتے ہی ہمارے دماغ میں یہ بات آئی اور زبان ایک لانے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ ہائے ..... ہم بے چارے معصوم ..... اف ماسٹر بی ظالم .... بھی شیدھی می بات تھی کہ آٹھویں معصوم یا استان تین بار دینے کے باوجوو میری حریف ریاضی نے ماسٹر حتم کھا لی کہ میں تو ایس ہونے ہی نہ دوں گی اور ریاضی کے ماسٹر بی .... توب .... توب .... انہوں نے بھی قتم کھا لی کہ ہمیں ہر حال میں یہ منحول ریاضی کویا گھول کر بیا دیں۔ انگ ..... اور اس مال میں یہ منحول ریاضی گویا گھول کر بیا دیں۔ انگ ..... اور اس ریاضی اور راسٹر جی کے درمیان ہم بے چارے!!

اوراس وفعہ ہم نے بھی اراوہ کر لیا کہ یا تو ریاضی سے جان

حجرانی ہے یا پھر ماسٹر جی ہے۔ہم نے خوب دل لگا کر پر چول کی

تیاری شروع کر دی۔

"اگراس دفعه پاس ہو گئے تو بھر ندل اسکول کو خیر باد کہد کرعلی بھائی ك باقى اسكول حطے جائيں گے .... شكر كريں گے كه ماسر جى سے جان چھوٹے گی .... ہائے علی کے تو کتنے مزے ہیں .... وہال تو ریاضی کے ماسر صاحب بھی کچھنہیں کہتے کیوں کہ وہ ابا کے دور يرے كے رشتے دار بھى ہيں۔" اس خيال ك آتے ہى مارى روح تك خوشى سے جموم أنفتى \_

ا تركار امتحان كا دن مجى آ كيا ..... الله ك ففل سے تمام برے ایکھ ہونے اور ریاضی کا برجہ ویکھتے ہی خوش سے ماری بالچھیں کھل اکھیں اور ہم کری پر خوشی کی وجہ سے بیٹھ ای نہ یا رہے تھے۔ ہم نے ارد کرد ایلفی کے لیے نظریں دوڑا تیں تا کہ تھوڑی کی كرى ير لكا ليس اور چيك كر بينه جائيس مرستين صاحب كي خون خوار نظروں سے ڈراکر ممشکل بیٹے کر پرچہ جل کرنا شروع کر ویا۔ پریچ ختم ہوئے تو ہم بالکِل آزاد تھے۔ گومتے، پھرتے ..... کھیلتے كورت اللين جب بهي تصور مين ماسر جي كا چبره آتا تو روح التك كانب أبختى - نه جانے كيا ہوگا؟ اگر فيل ہو گئے تو بھر ماسٹر جي کے بھے چڑھ جائیں گے اور اس سے آگے سوچنے کی تاب نہ لاتے ہوئے ماراحلق ختک ہوجاتا اور دل ڈوے لگتا۔

آج ہارا نتیجہ تھا۔ ہمیں یاس ہونے کی یکی اُمید تھی۔ من سورے اُسٹے نہا دھو کر نماز اوا کی۔ امال سے دعا کروائی ، امال نے کسی کا گلاس اور گرما گرم پراٹھا ہمیں کھلامیا اور ہم اسکول روانہ ہو گئے۔ نتائج کا اعلان شروع ہوا گیا اور جب آ محوی جاعت ے اوّل بوزیش کے لیے مارا نام بکارا گیا تو ہمیں اسے کانوں پر یقین ای نہ آیا۔ ہم خوش سے بے ہوش ہوتے ہوتے بجے۔ ہائے یہ خوش کی زیادتی .... ماسٹر بی سے جان چھوٹے کی آزادی .... ہارا تو سائس ہی نکلنے لگا۔ "ارے ساتھیو! ہمیں بکرنا۔'' اینے پاس کھڑے دو ہم جماعتوں سے کمزوری آواز میں کہا۔

"للّا ے نے جارہ ہاری سے اُٹھ کر آیا ہے۔" ایک نے تنصرہ کرنا ضروری سمجھا۔ انہی دونوں کے سہارے ہم اسلی تک گئے اور ٹرافی وصول کر کے جن کے سہارے آئے تھے، ویسے ہی واپس

گئے۔ ماسر جی کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے.... بتا جلا کہ آج ناسازی طبیعت کے باعث ماسر جی اسکول نہیں آئے ہیں۔ اسکول ے نکلتے ہی مارے قدم ماسر جی کے گھر کی جانب اُنھنے لگے۔ دروازے پر تینجے بی ہم نے ٹرانی والا ہاتھ یکھے کر لیا اور دوسرے ہاتھ سے دستک دی۔ ماسر جی نے ہی دردازہ کھولا۔ نہ جانے کیوں ماسٹر جی کو و تکھتے ہی ہم مکلانے لگے۔

«سس سلام سم ماسٹر جی سنتہم ساق ل آئے ہیں۔» "ارے، بڑے تیز نکے ہو ۔۔۔۔کس میں اوّل آئے۔ نالاتقى ..... وهنائى ..... يا برتميزى مين ـ "ماسر جى نے طنزا سوال كيا اور ہم کڑ بڑا کررہ گئے۔

" جم ..... ہم .... اپنی جماعت میں اوّل آئے ہیں، بی ایّا " ہم نے بمشکل بات بوری کی اور ٹرانی والا ہاتھ سامنے کیا۔ "اوہ!! شاباش ..... وری گڑ..." کاسٹر جی نے خوشی سے کھنگتی آوازے کہتے ہوئے ہمیں گلے لگایا۔

'' إلى ..... تَوِ جَعْنَ اب تَو مِانَى اسْكُول خِطْ جِاوُ كُم نال-'' " شکر ہے آ کے جان تو چھو لے گی۔" دل میں خوش گوار سااحياي پيدا موا۔

''اب بھی الیں ریاضی پڑھاؤں گا کہ اوّل تو تم ہی آ وُ گئے۔'' "كك سكيا مطلب؟ جي سنا مم نے يو چھا۔ "ارکے مجھے تو بتانا یا و ہی نہیں رہامہیں کہ میرا تبادلہ بھی اب

بانی اسکول میں ہو گیا ہے اور میں وہاں بھی ریاضی پڑھاؤں گا۔ اس سے زیادہ سنے کی جارے اندر تاہے شربی اور ہم جے مار کر اسر جی کے قدموں میں گر کر ہے ہوش ہو گئے .... ا

### زیان کا سفر

الله خدى: بيد لفظ مدى يعنى آبائى، موروقى سے مخلف سے يعنى جدى كى وطرح اعدی کے دال پر تشدید ہیں ہے۔ اعدی کا مطلب ہے بری یا مینڈھانے عربی ربان کا لفظ ہے۔ آسان کے ایک برج کو جھی خدی کہا جاتا ہے کیوں کہ وہ برے کی شکل کی طرح نظر آتا ہے۔ لفظ عدی جب انگریزی زبان میں پینیا تو دہاں سرد ی KIDDIE یا KIDTDY بن گیا۔ پھر بید لفظ الكُنْ KID بهي كما جانے لگا۔ كذا كو الكريزى بين بطور تعلى بھي استعال كرتے میں اور مراد لیتے ہیں کسی کوساوہ اور سکیس مری کا بچے سمجھ کر اس کو بے وقوف وبنانا يا حجانسا دينا۔

الله زود: یانی کی گزرگاه، سندری یا آنی رائے کو فاری میں "زود" کہتے ہیں، مجراس کا استعال ''دریا'' کے لیے ہونے لگا۔ بدلفظ انگریزی میں مینجا ہو ''روڈ'' ROAD بن گیا، لینی مڑک، راستہ۔ای سے ملتا جلنا ایک اور لفظ بنا لیا گیا رُوٹ ROUTE مراد وای نے زائشہ۔

مجھی ختم ہوگئ ہے۔ اُمید ہے میرا سے خط ردی کی ٹوکری کی زینت کے نہیں ہے گا۔ میری دُعا ہے کہ تعلیم و تربیت دن دگئی اور رات چکنی ترقی کر ہے، آبین ۔ ہاں! آئندہ ماہ میری سال گرہ ہے، کیا آب مجھے وش نہیں کریں گے؟ میری طرف سے آپ سب کوعید مبارک ۔ مجھے وش نہیں کریں گے؟ میری طرف سے آپ سب کوعید مبارک ۔ میری طرف سے آپ سب کوعید مبارک ۔ میری طرف سے آپ سب کوعید مبارک ۔

ا پ کوسال گره مبارک اور عیدمبارک مجمی مو-السلام عليم! اذير صاحبه كيس بي آب؟ أميد بي تعليم وتربيت كى بوری ٹیم خیریت سے ہوگی۔میرانام ہاجرہ ہے، بیں ساتویں جماعت کی طالبہ ہوں۔ میں بارہ سال کی ہوں اور مجھے تعلیم وتربیت بہت بیندے۔اس دفعہ بھی رسالہ بہت عمدہ اور بہترین تھا۔ تمام کہانیاں بہت بیند آئیں۔ قبط وار کہانی "زندہ لاش مبہت مزے کی ہے۔ سند باد جہازی کے سفر بہت دل جب اور بحس کے بحرابور تھے۔ کھڑ کھاند گروپ کی کہانیاں جہت استین جیز ہوتی ہیں۔ حاورہ کہانی بھی ایک بہا عدہ سلسلہ ہے۔ چیا تیز گام کے بغیر رسائے میں کی محسوس موقی ایم اور مین کی بوری کرنے سے لیے میں نے سوحیا كيول ند بيل بهن أيجًا تيز كام كى ايك كهاني اليجيج دول \_ بيرى كهاني كا عنوان ہے " کھا تیز گام نے آم کھائے۔" کہانی اگر قابل الشاعث بهوتو ضرور شائع سيجيئ كال مجصے اديب بنے كا بہت شوق کے۔ بین انگ دور کی کہانی '' تین چردیلیں'' بھی بھیج رہی ہول۔ اكر قابل الشاعت موتو الصيحي ضرور شائع سيجئ كا- الله تعالى تعليم وتربیات کو دن وکی اور زات میکی ترقی عطا فرمائے۔ (آمین!) (كى كى باجره، برى يور)

النا علیم ایر وال کے لیے وال پر الط کریں خط کھے کا شکریہ ایر کی الیا کی الیا کا کہ ایر کی الیا کی الیا کا کہ اللہ بہت الیا کہ اللہ بہت اللہ



رد را معلیم وارز بینت الاالستال معلیم السیم السیم الآن الم المالیم الم السیم الآن الم الله الم الله الم الله ا مجھے مصوری کا شوق ہے۔ کھر میں تصور میں بنا تا زہتا ہوں مگر آپ کی شراکط سخت ہیں (برسیل سے سائن والی شرط)۔ ہارہے برنیل خت مزاج ہیں۔ میں پنجاب بلک اسکول میں کر هتا ہوں اور جماعت مقتم کا طالب علم ہوں۔ میرے بڑے بھائی جنیر بھی مجھے والنت بیں اور ای کو کہتے بیل کہ اس کو آئی کے س کام پرانگارویا ے۔ جھے اور میری ای کو کتا بیکن پڑھنے کا بہت شوق ہے ہے۔ وہ بہت سارے رسائل منگوا کر بڑھتی ہیں اور میرالعلیم ویزیب تو مجھ کے بھی پہلے پڑھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ حفاء آپ ایدیٹر کو پیر بھی لکھ دیں کہ ہر ماہ بودوں اور پھولوں کی قسمون پر لکھا کریں لے میری ای کو بودوں کا بھی شوق ہے لیکن ہے سے بودوں کے متعلق ان کومعلوم نہیں۔ تعلیم ورزبیت بی میں الہوں نے کل شمشیر کے متعلق بردھا تو انہیں نے حد خوشی ہوگی کیوں کے ہماکے گھر میں ال شمسیر کے یودے لگے ہیں مگر ای کومعلوم مہیں تھا کہ بیال شمنیر ہے۔ میزا خط ضرور شائع كريس تاكه ميرا بقائي جنيد مجھے نہاؤانے اور برجال صاحب بھی اپنے دستخط کر دیا کریں۔ (محمد جفاء مخل والہ کینٹ) ا بن کوشش جاری رکیس ۔ آپ کی والدہ صاحبہ کا شکرید! السلام عليكم! وْ يُرايْر يرْصاحبه، كيسى بين آب؟ ألميله بالعالم وتربيت کی بوری ایم خریت سے ہوگ اس مینے کارسالہ بہت ہی خوال صولات تفار جاند کی چودہ تاریخ کی طرح چیک رہا تھا۔ تمام کہا تیاں بہنت البھی اوبالمبق آ موز تھیں۔ خاص طور پر ایک کے ڈس انوا مرانی کی سزا، دوسلِّت وہی جو .....، اور زومی کا بٹن ایسی تھی۔ میرا مگلبت و ہشرو بھی اچھی تجریر متی ۔ منج والا بنا حکیم نے تو ہسا ہسا کر برا جال كرديا- أتب إجازت حابية بين كول كدامي بلاري بين اور بنال

السلام علیم! المد تشکریا الله تعالی آپ کوکام یاب کرے۔ آمین!

السلام علیم! اُمید ہے آپ سب خیریت ہے ہول گے۔ ہم تعلیم و تربیت

بہت شوق سے بڑھتے ہیں اور اس کیے خط لکھنے کی ہمت کی ہے۔

ردی کی ٹوکری بین خط کو جگہ نہیں ملے گی۔ رسالہ اس دفعہ بھی ہمیشہ
کی طرح بیرہٹ نفا۔ تمام کہانیاں آیک دوسرے سے بڑھ کرتھیں۔
غداتعلیم و تربیت کو دن وگی اور رات جگئی ترتی عطا فرمائے۔ آمین!
غداتعلیم و تربیت کو دن وگی اور رات جگئی ترتی عطا فرمائے۔ آمین!

السلام علیم! جون کاتعلیم و تربیت بار ٹائٹل پر نتھے سے بیج و مضان المبارک کی آمد سے دلوں کو لبھا رہے ہتے۔ کہانیوں میں ایک کے دیں، پر داند، شدری ہزار نعمت ہے، دوست وہی جو، نافر مانی کی سزا بہت پیند آمیں۔ میرا گلگت و ہزہ بہت دل چہ سلسلہ ہے۔ اس طرح کے معلوماتی سلسلے تعلیم و تربیت کی شان کو بردھاتے ہیں، انہیں بند مت سیخے گا۔ محاورہ کہائی اور گھڑ کھاند گروپ کے ہمراہ مخصر مخصر اور ناول بھی تنہائی کے اجھے ساتھی ثابت ہوئے۔ اگر تعلیم و تربیت میں تجی کہانیوں میشمل ایک سلسلہ شروع کیا جائے جن پر انعام دیا جائے تو اچھا رہے گا۔ کہائی سیسے والا بحوالہ کہائی ارسال انعام دیا جائے تو اچھا رہے گا۔ کہائی سیسے والا بحوالہ کہائی ارسال کرے گا۔ اس طرح سیجے واقعات کا اضافہ ہوگا اور معلومات کے ساتھ تعلیم و تربیت اور بھی معلوماتی ہو جائے گا۔ (مقصود احد منظر، لا ہور) ساتھ تعلیم و تربیت اور بھی معلوماتی ہو جائے گا۔ (مقصود احد منظر، لا ہور)

حسب معمول ہمیں آب کے بے شار خط موصول ہوئے ہیں۔ حکد کی کی کے باعث تمام خطوط شائع کرنے سے قاصر ہیں، تاہم سب خط لکھنے والوں کے تہد دل سے شکر گزار ہیں۔ آب سب قارئین کوعید سعید مبارک ہو۔ بہت پیند آئی۔ ووست وہی بنو سب پڑھ کر بہت نوشی ہوئی کہ پولیس کے تکلے میں بھی اوب سے وابسۃ لوگ اور اتنا اچھا لکھنے والے موجود ہیں۔ فاص طور پر میں مختفر مختفر کی تعریف کرتا ہوں اور آئیا اجری بیاغی سے بخ معیار بہتر بنا ہیں، بلیز! اس پر ذرا توجہ دیں۔ عظیم لیے باز، مضمون بھی بہت اچھا تھا۔ میرا تو خیال ہے کہ آپ کرکٹ کے بارے میں بھی ایک سلسلہ شروع کر دیں اور بال، آپ کرکٹ کے بارے میں بھی ایک سلسلہ شروع کر دیں اور بال، ایک کبانی بنام ''کایا بلیک'' بھی کہ ایک سلسلہ شروع کر دیں اور بال، ایک کبانی بنام ''کایا بلیک'' بھی کہ اوازت دیں، اگر اگلے ماہ تک اشاعت ہے یا نہیں ؟ اچھا! اب اجازت دیں، اگر اگلے ماہ تک زندگی نے اور تعلیم و تربیت نے وفاکی تو پھر حاضر خدمت ہو جاؤں کی اللہ حافظ!

الریل کا شامو کے لیے آپ کو انقاد کی دصت افخانی پڑے گا۔
اپریل کا شامو بہت ہی زبردست تھا۔ اوّل نمبر پر تین شنرادے ایک شیرادی کیائی تھی۔ باق تمام کہانیاں بھی زبردست تھیں۔ تعلیم و تربیت سے ہاراتطق 2014ء میں بنار ای سے ہارے اندر کھے کا شوق پیدا ہوا۔ ہمیں رائٹر بننے کا بے حدشوق ہے۔ کیا ہم میں اس کی صلاحیت ہے؟ پلیر اضرور بتانے گاتا کہ ہارا شوق پروان کی صلاحیت ہے؟ پلیر اضرور بتانے گاتا کہ ہارا شوق پروان چڑھے، درنہ ہمیں کی پرائے شوق کو فتم کرنا ہوگا۔ اُمید ہے کہ برا ہمائی یا بہن نہیں۔ وُعا ہے کہ اللہ رب العزت ہاری آبی کی ہمیشہ خوش رکے اور انہیں وُعا و آخرت بین کام یاب فرما ہیں۔ آپ ہمیشہ خوش رکے اور انہیں وُعا و آخرت بین کام یاب فرما ہیں۔ آپ ہمیشہ خوش رکے اور انہیں وُعا و آخرت بین کام یاب فرما ہیں۔ آپ

جان تم کی گرتی ہوں میہ نہیں جاتی کے وعا کیا ہے

کھل بچول کر پھلے ہمارا تعلیم و تربیت اُکھر اُکجر کر اُکجرے ہمارا تعلیم و تربیت اُکھر اُکجر کر اُکجرے ہمارا تعلیم و تربیت

الم خط لکھنے کا بہت شکریدا اپنی کہانیاں جیجیں اور رابط کریں۔
الم یر تعلیم و تربیت، السلام علیم الکیسی بین آب؟ اُسید کرتی ہوں کہ تعلیم و تربیت کی بوری نیم خیر خیر نیت سے ہوگ۔ جون کا شارہ میرہٹ تعلیم و تربیت کی طرح جوب صورت تھا۔ رسالہ پڑھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں جیپن سے تعلیم و تربیت پڑھتی آ رہی ہوں، مگر بید میرا بہلا خط ہے۔ اُسید ہے کہ آب میرا خط ضرور شائع کریں بید میرا بہلا خط ہے۔ اُسید ہے کہ آب میرا خط ضرور شائع کریں

201-5 في الماء حيث الماء 5-201



سز وحیدا پنے اہل خانہ کے ہمراہ ماؤل ٹاؤن کی ایک کوشی میں رہائش پذرتھی۔ سز وحید کو مطابعے کا بہت شوق تھا۔ وہ آکثر اپنے گھر کے تہہ خانے میں مطالعہ کیا کرتی تھیں۔ آج بھی وہ وہاں موجود تھیں۔ ان کے شوہر مسٹر وحید بھی آکثر و بیشتر آئیس کمپنی وینے کے لیے ساتھ بیٹے جایا کرتے تھے۔ تہہ خانے میں صرف ایک بلب تھا۔ مسٹر وحید نے بکل کی کی اور لوڈ شیڈنگ کے باعث کمرے سے باہر جاتے ہوئے بلب بچھا ویا۔ وہاں مروحید نے کتاب سے تھوڑا سا سرا تھا کر وقفہ دیا اور پھر مطابع میں مھروف ہوگئیں۔ تہہ خانے میں بلب بچھانے سے مکمل اندھرا ہوگیا۔ وہاں ندروش وال ہے ، نہ کھڑکی ہے اور نہ بی روشن کا کوئی اور ذرایعہ ہے۔

بیارے بیو! ذرا سوچ سمجھ کر بتائیں، یہ کیے ممکن ہے کہ سنز وحید مطالع میں مصروف ہیں؟



جون میں شائع ہونے والے '' کھوج لگائے'' کا مجیح جواب یہ ہے۔ بیکم شار نے آئینے میں نقاب بیش کو و کھے لیا تھا۔

جون 2015ء کے کھوج لگائے میں قرعہ اندازی کے ذریعے درج ذیل بچے انعام کے حق دار قرار پائے ہیں۔

1- عبدالله محبوب، وى جى خان 2- اثمار على خان، كوجرانواله 3- غديج لعيم، لا مور 4- بى بى باجره، برى بور 5- فحرياور، سيال كوث

جولائي 105-201



قا کداعظم محمد علی جناح کا ابن جیوٹی بین مجترمہ فاطمہ جناح کے لیے میہ افتراف ان کی عظمت کو اور نمایاں کرتا ہے کہ''بہن میرے لیے ہمیشہ اُمید اور روشنی کی کرن رہی ہے۔'

فاطمہ جناح ہمارے بانی پاکستان قاکداعظم محمد علی جناح کی سب ہے جھوٹی بہن تھیں ، گر انہوں نے اپنے بھائی کا خیال جس طرح رکھا، وہ بری بہن کے فرائض کی طرح تھا۔ قاکداعظم اوا ی اس چیتی بہن کی بیدائش کی اطلاع اس وقت کی جب انہیں لندن گئے چند ماہ ہی ہوئے تھے۔

جولائی 1893ء میں محر سے فاطمہ جناح کرائی میں آتھ کھولی۔ جب قائداعظم انگلتان سے بیرسری کی تعلیم کمل کر کے ہندوستان واپس آئے تو فاطمہ جناح کی عمر تین سال ہمی۔ ان کے استقبال کرنے والوں میں والد اور بہن بھائی تو تھے ہی، وہیں سنی فاطمہ بھی اپنے وکیل بھائی کو بیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہر بچے کی طرح قائداعظم کو بھی اپنی ماں سے بے حد بیار تعالیہ جب وہ لندن میں لئکن انز میں زیر تعلیم سے تو انہیں باری باری اپنی والدہ مٹھی بائی اور اہلیہ امر بائی کے انتقال کی خبریں ملیں۔ قائداعظم فی میں ان کے انتقال کی خبریں ملیں۔ قائداعظم فی بائی اور اہلیہ امر بائی کے انتقال کی خبریں ملیں۔ قائداعظم فی بائی اور اہلیہ امر بائی کے انتقال کی خبریں ملیں۔ قائداعظم فی بائی اور اہلیہ امر بائی کے انتقال کی خبریں ملیں۔ قائداعظم فی بہت کیا۔

قائداعظم 1.896ء میں بیرسٹر بن کرلندن سے لوٹے تو انہوں

نے والت کے لیے جبئی شہر کا انتخاب کیا۔ انہوں نے بھی فاطمہ کی تعلیم و تربیت کی تمام تر ذمہ داری خود سنجال کی۔ تعلیم مراحل آگے برخصتے گئے۔ فاطمہ جناح نے اتحد ڈینٹل کا کج، کلکتہ سے ڈینٹٹ کا استحان باس کیا اور اپنا ذاتی کلینک کھول لیا۔ قائداعظم ان دنول اپنی بیون مریم (رتی) جناح اور اکلوتی بیٹی دینا کے ہمراہ ایک بھر پور زندگی گزار رہے مصے۔ اس کے بماتھ قائداعظم آل انڈیا مسلم نیک کے بلیٹ فارم سے مسلمانوں کے ہر دال عزیز رہ نما تھے جو لیگ کے بیٹ فارم سے مسلمانوں کے ہر دال عزیز رہ نما تھے جو

این اپنی این اعلام کی اہلیہ مریم (رقی) جناح عین اپنی سالگرہ دالے دن انتقال کر گئیں۔ قبر کومٹی دیے دفت قائداعظم الی استوں پڑ قابونہ رکھ سکے۔ دوبارہ گھر کی در انی اور چیوٹی بچی ایسووں پڑ قابونہ رکھ سکے۔ دوبارہ گھر کی در انی اور چیوٹی بچی کی پرورش کی ذمہ داری کا احساس قائداعظم کے لیے خاصا تکلیف دو تقا، کیوں کہ بیک دفت قائداعظم کی بیشہ دارانہ اور ساسی مفروفیات انہیں گھرے ور رہے پر مجبور کرتی تھیں۔

الن الحات میں فاطمہ جنائ نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے قربانی دیے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنا کلینک بند کیا اور بھائی کے قربانی دیے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنا کلینک بند کیا اور بھائی کے گھر کی ذمہ داری اینے سربلے لی۔ گھر اور دینا جناح کی پرورش میں وہ برابر مصروف رہے گئیں۔ قائداعظم کی اکلوتی بیٹی دینا جناح

بن کے انتخال کے بور نانی کے پاس زیادہ رہے گئی ہی۔ تا کداعظم کی اہلیہ مریم جناح کا تحالی اسلام قبول کرنے سے قبل پاری ندہب سے تقا۔ دینا نے نانی کے زیراثر رہنے کی دجہ سے شادی ایک پاری نوجوان سے کی بنے قائدا عظم نے تفت ناپسند فرمایا۔

ان ہی دنوں پاکستان کی آزادی کی ترکیک زوروں پر ہتی۔

تاکداعظم مسلم لیک کا پیام گھر گھر پہنچانے کے لیے کارکنوں اور
دیگر ساہمیوں کے ہمراہ ملک کے الول وعرض کا سفر کر رہے ہتے۔
مسلسل مست نے ان کی صحت پر برے اثرات ڈالے بتے، اس
لیے فاظمہ جناح سنر میں بھی ان کا ساتھ نہیں چیوڈتی ہتھیں۔ بہن
نے ترکیک پاکستان کے دوران ملک کے ہر جھے کا سفر بھائی کے
ہمراہ اس لیے بھی کیا کہ قائداعظم کی طبیعت بخراب ہوتو دہ فوری
طور پر ڈاکٹر کو بگوا کر اس کی ہدایات کے مطابق بتار داری کا فرض
ادا کر سکیں۔

قا کداعظم ملک کے پہلے گورز جزل مقرر ہوئے۔ انہوں نے ایک نے ملک کی تفکیل کے لیے دن رات کام کیا۔ یہاں بھی جال خار بہن ان کا ہر طرح سے خیال رکھ رہی بھی۔ کام کی زیادتی نے فار بہن ان کا ہر طرح سے خیال رکھ رہی بھی۔ کام کی زیادتی نے قاکدا عظم کو نڈھال کر ویا تھا۔ ڈاکٹروں کی ہدایات پر وہ زیارت (کوئٹ) چلے گئے جہاں کی آب وہوا ان کے لیے موافق بھی۔

کرور اور نڈھال قاکداعظم محد علی جناح نے بالآخر 11 متبر 1948ء کو کراچی میں آخری سائس لی۔ یہ کات ایک بہن کے لیے کس قدر تکلیف وہ تابت ہوئے ہوں گے، اس کا اندازہ بھی محال ہے۔ بھائی کے انقال کے بعد گویا آن کی ذمہ دار یوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ آئیس پاکتان کے لیے اب پہلے سے زیادہ کام کرنا تھا۔ وہ اپنے اس فرص سے غافل نہیں تھیں۔ جب ملک کو ضرورت بڑی تو انہوں نے 73 سال کی عمر میں بھی مسلم لیگ کے دور مراز علاقوں کا وورہ کر نے کہ تاب کی عمر میں جھٹے لیا اور ملک کے دور دراز علاقوں کا وورہ کر نے کہ تاب کی عمر میں جھٹے لیا اور ملک کے دور بین میں جھٹے لیا اور ملک کے دور بین میں دوہ اب بھی حوصلہ رکھتی میں۔ وہ حوصلہ بار بھی کیے گئی جات جھٹے اس کی بین تھیں۔ وہ صحابہ رکھتی آئی عرب و اداد ہے گئی مالک رہ نما کی بین تھیں۔ وہ صحابہ آئی میں تو کامیائی حاصل مذکر سکیس مگر عوام کی تمام تر محبتیں ان ان کی کے جھے میں آئی سے۔

تحريك پاكتان كى ره نما نور الصباح بيكم انني كتاب "تحريك

پاکتان اور خواتین ' میں محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے ہے ترابی کرتی ہیں: ''وہلی میں مسلم لیگ کے لیے کام کرتے ہوئے سلم لیگ فواتین کو ہر طرح ہے فاطمہ جناح کی سریر سی عاصل تھی۔ اکثر فاکد انجام معروف ہوتے اور ہم مل نہ سکتے تو فاطمہ جناح سے ل کر قائد اعظم کی ہدایات عاصل کرتے اور ان سے مشورہ کر کے ممل کرتے ہو ان سے مشورہ کر کے ممل کرتے ہو ان سے مشورہ کر کے ممل کرتے ہو ہے۔ دوہ لی کے محلوں میں ہم مسلم خواتین کے جلے منعقد ان کی تقریراً روو میں ہوتی ، بعد میں وہ خواتین سے مصافحہ کرتیں۔ وہ قائداً عظم کے آرام کا ہر طرح خیال رکھتی تھیں اور مشکلات وہ قائداً علم کے آرام کا ہر طرح خیال رکھتی تھیں اور مشکلات میں ہم بوت سے دیاتی معلوں کی حقیت سے انہوں نے قائداً عظم کی ہر وقت خدمت کی اور ان کے آرام میں ہوتی تھیں ان کے آرام میں ہوتی تھیں اس کے قائداً علم کے ساتھ ہر شہراور ہر جلے میں ہوتی تھیں اس لیے انہیں سیاسی معلومات بے خدر یادہ تھیں۔ میرا بچے جو اس وقت بائی سیاسی معلومات بے خدر یادہ تھیں۔ میرا بچے جو اس وقت بائی سیاسی معلومات بے خدر یادہ تھیں۔ میرا بچے جو اس وقت بائی سیاسی معلومات بے خدر یادہ تھیں۔ میرا بچے جو اس وقت بائی سیاسی معلومات بے خدر یادہ تھیں۔ میرا بچے جو اس وقت بائی سیاسی معلومات بے خدر یادہ تھیں۔ میرا بچے جو اس وقت بائی سیاسی معلومات بے خدر یادہ تھیں۔ میرا بچے جو اس وقت بائی سیاسی معلومات بے خدر یادہ تھیں۔ میرا بچے جو اس وقت بائی سیالی کا تھا، وہ بڑے و

میرا بچہ جو اس وقت پانچ سال کا تھا، وہ بڑے بڑے جلسوں میں قوی نظمیں بہت الجھی آؤاز میں سایا کرتا تھا۔ ایک روز میں نے کو اسے قائدا عظم کی کڑی پر بھیج دیا محتر مد فاطمہ جناح نے اس بچے کو قائداعظم محمد علی جناح کی خدمت میں پیش کیا اور اس سے قومی نظمین سانے کی فرمائش کی۔ بچے نے کئی نظمین سانمیں اور آخر ا

محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی قائداعظم محمطی جناح کی رندگی کے شب و روز پر جنی کتاب "My Brother" بھی تحریر کی۔ جس کا اردو ترجمہ "میرا بھائی" کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ 9 جولائی 1967ء کو جب صبح اٹھیں ملازم اُٹھانے کے لیے کمرے میں گیا تو وہ مردہ پڑی تھیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ انہیں اس ملازم نے قتل کر ویا ہے جسے وہ چند دان قبل ہی ملازمت سے برطرف کر چکی تھیں۔

انہیں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ اپنے بھائی قائداعظم کے مزار کے احاطے میں وہن کیا گیا۔ ہے مزار کے احاطے میں وہن کیا گیا۔



سوئٹر لینڈ کو دُنیا گا سب سے خوب صورت ملک مانا جاتا ہے۔
یہ ملک برف پوش پہاڑوں، نیلی جھیلوں اور خوش رو چھولوں سے اٹے
ہوئے میدانوں سے بھرا بڑا ہے۔ یہ ملک وووھ سے بنی چیزوں یعنی
پنیر اور جا تعلیش وغیرہ کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ یہاں کے بیج بھی
بڑے مزے مزے سے کہانیاں پڑھتے اور سنتے ہیں۔ آیئے ہم بھی آپ کو
اس دلیس کی ایک کہانی سناتے ہیں۔

چیڑ کے درخت بہت کیے کہ ہوتے ہیں۔ چیڑ کے درختوں کے گنجان جنگوں میں ہمیشہ اندھرا ہی محسوں ہوتا ہے۔ اتنا اندھرا کی محسوں ہوتا ہے۔ اتنا اندھرا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ بہاڑوں پر اُگے ہوئے ان جنگوں میں بلا کمی ہیچکیا ہے اس طرح گھومتا بھرتا تھا جیسے دن کا اُجالا ہو کیوں کہ وہ ان راستوں سے بخوبی واقف تھا۔ اس کا گھر لکڑی سے بنا ہوا تھا جو ایک چٹان کے پنچ تحفظ کی غرض سے بنایا گیا تھا اور دن میں گئ بار الوومنی وادی میں جاتا اور پھر پہاڑ پر واقع اپنے گھر والی آتا۔ اب وہ پہاڑ پر ہے اپنی گائیول کے باڑے میں جا رہا تھا جہاں ایک بار اور چیڑ کے درختوں میں خاموشی اور خوشبو اب جیڑ کے درختوں میں خاموشی اور خوشبو ر چی بھی ۔ الوومنی دیت تھی۔ الوومنی فرش بہت زم تھا۔ الوومنی جنگل سے گزر کر بہاڑ پر کیوں کہ زمین فرش بہت زم تھا۔ الوومنی جنگل سے گزر کر بہاڑ پر کیوں کہ زمین فرش بہت زم تھا۔ الوومنی جنگل سے گزر کر بہاڑ پر کیوں کہ زمین فرش بہت زم تھا۔ الوومنی جنگل سے گزر کر بہاڑ پر کیا تھا۔ اور کی آب کے کان میں کوئی آواز آ رہی

محی۔ پھر درخت پر بیٹا کوئی اُلو ہو ہو کر کے اُڑ

الی الیکن جو آواز اس نے سی تھی وہ کوئی اور تھی۔

الڈ وہنی نے دوبارہ کان لگا کر آواز کوغور سے سننے

الڈ وہنی نے دوبارہ کان لگا کر آواز کوغور سے سننے

درمیان راستہ بناتے ہوئے آواز کی طرف چل

درمیان راستہ بناتے ہوئے آواز کی طرف چل

میرا کسی کے آہتہ آہتہ کراہنے کی آواز آ رہی

میری ٹانگ اوٹ گئی ہے۔ خیال نہیں، میری ٹانگ واقعی

ٹوٹ گئی ہے۔ ''یہ تو پہاڑوں پر رہنے واللہ بونا

ٹوٹ گئی ہے۔'''یہ تو پہاڑوں پر رہنے واللہ بونا

بربردا رہا تھا لیکن وہ آواز کے مزویک جا رہا تھا۔

یہ ایک بونے کی آواز تھی جس نے الٹوونی کو

بربردا رہا تھا۔ اس نے فورا الٹوونی کو اپنی مدد

کوہ کہاں ہے کیوں کہ وہ اسے و کھے ہیں سکنا تھا۔

کوہ کہاں ہے کیوں کہ وہ اسے و کھے ہیں سکنا تھا۔

کوہ کہاں ہے کیوں کہ وہ اسے و کھے ہیں سکنا تھا۔

بونے ہے اسے بتایا کہ وہ ککڑیاں کا نے رہا تھا کہ ککڑی گا ایک برا اکرا اس کی ٹا تک اس کے نیچے دب گئی۔ اب وہ حرکت نہیں کر سکتا کیوں کہ اس کی ٹا تگ ٹوٹ گئی ہے۔ الوومی کے اور چر نے ہاتھ بردھا کر اندھرے میں لکڑی کے کمڑے کومحسوس کیا اور پھر اے پکڑ کر پورسے زور ہے کھینچا جس سے پہاڑوں کا بونا آزاد ہو گیا۔ بونے نے کہا 'دشکریہ اٹووئی! تم بہت نیک انسان ہولیکن ٹا تک کے ٹوٹے نے کہا 'دشکریہ اٹووئی! تم بہت نیک انسان ہولیکن ٹا تک کے ٹوٹے نے کہا 'دشکریہ اٹووئی! تم بہت نیک انسان ہولیکن ٹا تک کے ٹوٹے نے کہا 'دشکریہ اٹووئی! تم بہت نیک انسان ہولیکن ٹا تک کے ٹوٹے نے اب میں چل نہیں سکتا ہے جھے بہت زیادہ درد محسوں ہورہا ہے۔ "اٹووٹی نے بونے کو کہا! 'دوکوئی بات نہیں، میں محسوں ہورہا ہے۔ "اٹووٹی نے بونے کو کہا! 'دوکوئی بات نہیں، میں محسوں ہو رہا ہے۔ "اٹووٹ کے بونے کو کہا! 'دوکوئی بات نہیں، میں محسوں ہو رہا ہے۔ "اٹووٹ کر چڑ ھے بی اپنی بانہیں اس کے گلے میں مائل کر لیں۔

اٹووش نے پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا اور جلد ہی پہاڑ پر اس جگہ پہنچ گیا جہال وادی میں اس کے مویشیوں کی جراگاہ تھی۔ وہاں اس نے مویشیوں کی جراگاہ تھی۔ وہاں الووشی نے مویشیوں کے لیے باڑہ بھی بنایا ہوا تھا۔ باڑے میں پہنچ کر اثووشی نے بونے کی ٹانگ پر پٹی کی اور اسے مضبوطی سے باندھ ویا اور رات سونے کے لیے گھاس پھونس کا بستر بنا دیا۔ صبح جب بونے نے اٹووشی سے رخصت جاہی تو وہ تہہ ول سے ممنون تھا۔ اس نے اٹووشی سے کہا ''تم بہت رحمل انسان ہو۔ ایک دن تہیں اس نیکی اثووشی میں اس نیکی کا بدلہ ضرور ملے گائیکن اٹووشی جلد ہی اس واقعہ کو یکسر بھول گیا

اڑے کی ایک کوئی میں بیٹا میسا کی برف کے جھرنے بنتے و کھورہا الما۔ اب بانوں پر کہیں کہیں برف کا سفیدرنگ نمایاں تھا۔ مجراس ت رہا نہیں کیا اور وہ اونجی چوٹیوں کی طرف روانہ ہو گیا جہاں بہاڑوں کے اونے کا فلیدرہنا تھا۔ اس نے بونے سے ملنے ک منتنب عبد پر سیننوں انتظار کیالیکن دُور دُور تک اس کا نام و نشانِ نظر خيس آرم تها۔ اس كے دل ميں وسوت آنے لگے كه شايد وه بھى دوبارہ اے موبنی ندد کیے سکے لیکن اچا تک اے دُورے موبشیوں کے گاوں بیں بندھی تھنٹیوں کی آواز آنے لگی۔ پھران کے کھروں ک آ دازیں اور ساتھے ان کو ہا گئے والوں کی مخصوص آ دازیں بھی اس کے كان سے نكرانيں اس نے دُور سے اپنار بوڑ آتا ديكھا۔ لاتعداد چلتی ہوئی مویشیوں کی ٹانگوں میں سورج کی روشنی چھن رہی تھی اور سویشیوں کے جسوں کی جلد روشی میں ریشم کی طرح جگ مگ آگر رہی تھی۔ الوومني كى كان ميسينس كيا موثى تازى مورى تيس اور دو اتنى خوب صورت کھی دکھائی نہیں دی تھیں جتنی آج نظر آ رہی تھیں۔ ریوڑ کے آ کے پہاڑوں کا ہونا خرآمال خرامال این سبک رفتاری سے جلا آ رہا تھا اور اس کے منہ سے رپوڑ کو ہاتکنے کی مخصوص آوازی نکل رہی تھیں۔ ریور کے بیچھے کھے اور بونے کے قبیلے کے لوگ تھے جو نوزائدہ اور جيمون جيمرون كوسنجال رہے تھے۔ وہ تعداد ميں اتنے تھے جن کی گنتی کرنا مشکل تھا۔ اٹوومنی کو ۋر کیکنے لگا کہ جس طرح اس کا رپوڑ خطرناک چٹانوں پر چل رہا ہے، کہیں وہ کی گھاٹی میں نہ گر جائے ليكن وه بونے مر يتي مرينوں كى طرح أجيملتى كووتى آرہى تھيں۔ الومنى اتنا خوش تھا كہ جوش جذبات ميں بونے كى كبى ہوئى تنبیہ یکسر بھول گیا۔اس نے اپن سب سے محبوب گائے کور بوڑ کے آخر میں آتے دیکھا تو اس نے اے آواز کے کر کہا: "شہرادی، شہرادی! شہرادی دھیان ہے، احتیاط سے سے تعج آؤ۔ ابھی اس نے چلا کر بے الفاظ ادا بی کیے سے کہ شیزاوی نے اے الی نظروں ہے دیکھا جیسے وہ گہری نیند سے بیدار ہوئی ہو۔ اس کا توازن بگڑا اور وہ گہرائی میں گرگئی۔اب اٹو دمنی کو خاموشی کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ دوبارہ اس نے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا، جب تک مكمل ربور حفاظت سے چراگاہ تك نہيں بہنچ گيا۔ اگر جدوہ اين پيارى گائے کے جانے سے بہت رنجیدہ تھالیکن جلد ہی وہ اینے ربوڑ کی شادانی میں کھوکر اس عم کو بھول گیا۔ لہذا الوومنی نے اینے کیے ہوئے نیک کاموں کی وجہ سے وہ سارا سال خوش حالی میں گزارا بلکہ جب تک وہ زندہ رہا ہے نتھے دوستوں کی وجہ ہے خوش حال ہی رہا۔

كيول كه وه ہر وقت زراعت كے كاموں ميں مصروف رہنا تھا۔ دراصل اس سال اس کے اگر مندر سنے کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ سارا سال بارش کے سرف چیر قطرے ہی آسان سے برے تھے۔ وہ اس سال اتنا غلمه اکھانوس کر پایا بھا جس سے وہ اسے مویشیوں کا پیٹ بھرسکت اور آ مے سردیوں کی آمد آمدیمی۔ ایک شام در مے وہ انبیں تظرات کا مرکار تھا کہ اس نے دروازے پر وستکسی۔ ظاہر ہے وہ بہاڑوں کا بورًا تھا۔ وہاں اس دفت الودمنی کو ملنے کون آ سکتا تھا۔ بونے نے آتے ہی الوومنی کوشام بخیر کیا اور اس سے اندر آنے کی اجازت ما على-"اوه! الجما تو مارا ننما دوست آيا ہے۔ باہر كيول کیے ہو، اعرا باز۔ انوونی نے اسے اندر بلاتے ہوئے کہا اور مچرا کے اپنے میاں ہے اینوں کے چولیے میں جلتی آگ کے قریب بھالیا ہونے نے کرا: ''اس وفعہ خزاں کے سے درختوں سے جلدی جعرنا شروع ہو آگئے ہیں اور دو سال سے کھل کر بارش نہیں بری۔ مجھے معلوم ہے الوومنی ہم اس رجہ سے رنجیدہ ہو۔' الوومنی نے بونے کو بتایا کہ واقعی موسم کے حساب سے سے سال اتنا عمدہ نہیں تھا۔ مبمان نے یوس کرانی بات جاری رکھی وہ کہنے لگا: "تم بہت نیک انسان ہو اٹوومنی! تم نے ہمیشہ میری اور میرے قبیلے کی بہت مدد ک ے۔ اب وقت آ گیا ہے جب ہمیں تمباری مدو کرنی جاہے۔ اس سال کی بہلی برف پہاڑوں کی چوٹیوں پر اگر کر انہیں سفید کر چکی ہے اور اسطے ایک دو دن میں تم مجور ہوجاؤ کے کہ اپنی گائے جمینوں کو باڑے میں اعدر لا کر باندھ دو کیوں کہ سردی میں وہ باہر تبیس ج سكتيس لين مميس ايا كرنے كى ضرورت بيس ہے۔ انبين آنے والى سرواوں میں ہارے یا سے دو۔ ہم ان کی اچھی طرح و کھے بھال كريس مح اور الطلے موسم مبار ميں تم ييس آ جانا اور جب ہم تمہارے موسی واپس کریں سے تو تم دیکھنا وہ کتنے موفے تازے ہوں مے۔"

الوومنی اس مشورے کو دل و جان سے مان گیا لیکن ہونے نے الوومنی کو آخری نصیحت کی۔ ''انوومنی! ہیں نے تھہیں ایک بات ک سنیب کرنی ہے۔ جب ہم تمہارے مویشیوں کو او نجائی سے تمہارے مویشیوں کو او نجائی سے تمہارے باس لا کیں محمے تو جب تک تمام مولیٹی چراگاہ تک نہ پہنے جا کیں آواز دے کرنہ بلاتا ورنہ وہ کسی گھائی ہیں گر کر مرجا کیں گے۔'' اسکیلے دن بہاڑوں کا ہوتا اپنے ساتھیوں سمیت الوومنی کے مویشیوں کا ریوڑ اپنے آگے لگا کر روانہ ہو گیا۔ ایکلے موسم بہار میں الوومنی شدت سے اپنے مویشیوں کی واپسی کا انظار کر رہا تھا۔ وہ اپنے شدت سے اپنے مویشیوں کی واپسی کا انظار کر رہا تھا۔ وہ اپنے شدت سے اپنے مویشیوں کی واپسی کا انظار کر رہا تھا۔ وہ اپنے



دوسال پہلے اپریل کی 20 تاریخ کو پاکتان کی فضائی تاریخ کا دوسرا ہوا حادثہ ہوا۔ جب اسلام آباد کے قریب ایک نجی ایکر لائن کا طیارہ گر کر تباہ ہوگیا۔ حادثے کے بعد مختلف ماہرین کی مختلف قیاس آزائیاں تعین ۔ کچھ لوگوں کے مطابق پاکٹ کی حد سے زیادہ خوداعتمادی حادثے کی وجہ سے بی تو اکثر لوگ خراب موسم کو اصل وجہ مظہراتے رہے۔ پچھ لوگوں کے مزدیک پاکٹ کو موسم کی خراب کو موسم کی خراب کو موسم کی خراب کو موسم کی خراب کو موسم کی خراب کے بیش نظر جہاز کا دُرخ لا ہور یا پشاور کی طرف مورڈ دیا کی بنیادی وجہ بی ۔ سول الوی ایشن انھا کہ جہاز کی میڈی بینس حادثے کی بنیادی وجہ بی ۔ سول الوی ایشن انھار کی جہاز کی حالت بالکل ٹھیک کی بنیادی وجہ بی اس وقت تک قیاس آزائیاں ہیں، جب تک کہ جہاز کا بلیک باکس اورڈ کی توریخ ویا گیا اور اس کے ذریعے سے ملے جہاز کا بلیک باکس اورڈ کی کورڈ حتمی رائے قائم کی جا سے گی۔ کر نے کے بیرون ملک جیج ویا گیا اور اس کے ذریعے سے ملے والی رپورٹ کی بنیاد پر ہی کوئی حتمی رائے قائم کی جا سے گی۔

یعنی اس مادنے کی وہ چیز جس پر ساری کارروائی کی بنیاد ہے، وہ ہے بلیک باکس ہے کیا ۔۔۔۔؟ ایوی ایشن ہے، وہ ہے بلیک باکس ہے کیا ۔۔۔۔؟ ایوی ایشن میں اس کی اجمیت، ساخت اور تفصیلات کیا ہیں؟ آیے اس کی اجمیت، ساخت اور تفصیلات کیا ہیں؟ آیے اس کی اجمید، ساخت معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔

جہاز میں موجود بلیک بائس ہر پرواز کا کمل ڈیٹا اسے اندر محفوظ رکھتا ہے۔ اس بائس میں جہاز کی رفتار اور جہاز کے عملہ کی آوازیں مجمی موجود ہوتی ہیں۔ چنانچہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاز کے تباہ

ہونے کی صورت میں ہمیشہ ماہرین کو اس کے بلیک باکس کی تلاش رہتی ہے کیوں کہ یمی بلیک باکس ان بنیادی وجوہات کا تعین کرتا ہے جو ماہرین کو اس تہدتک لے جاتے ہیں جو حادثے کی وجہ بنتے ہیں جہاز کا حادثہ کیسے اور کن حالات میں ہوا۔

در حقیقت بلیک باکس ہارڈ وئیر اور سوفٹ وئیر کا ایک شاہکار ہوتا ہے۔ جسے ایک الیے معبوط صندوق میں بند کیا جاتا ہے کہ فضائی حادثے کی صورت میں اس کی تابی کا ایک فیصد بھی امکان نہیں ہوتا حالال کہ یہ ہوائی حادثے کی صورت میں کئی میل کی اوٹیائی سے حالال کہ یہ ہوائی حادثے کی صورت میں کئی میل کی اوٹیائی سے زمین مر گرتا ہے۔ فضائی حادثے کے بعد تباہی والے علاقے میں بلیک باکس کی حلائی کا ممل جاری ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ای دن اور بعض اوقات دو، تین دن میں بلیک باکس مل جاتا ہے۔

بلیک باکس کا اندرونی حید جمل کے اندر ریکارڈنگ ڈیوائل بوق ہے، فیوائیم کا بنا ہوتا ہے۔ اس کے اوری حصے پر الیوسیم کا ہمہہ ہوتی ہے جوسلیکا سے ڈھائی ہوتی ہے۔ فیوائیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ او نیخ درجہ حرارت پر تھلتا ہے۔ ای طرح اس میں جو ریکارڈنگ کے آلات بھی اس قتم کی دھات کے بنے ہوتے ہیں جو بلیک باکس کو دو ہزار فارن بائٹ یا ایک ہزارایک سوڈگری پر کھیل قو اس کا ڈیٹا ضائع ہوسکتا ہے۔ البت اگریہ پائی ہزاریا ڈنٹ فی مرائع ان ایک ہزاریا ڈنٹ فی مرائع ان ایک ہزاریا ڈنٹ فی مرائع ان ایک ہزاریا ڈنٹ فی مرائع میں اس میں موجود ڈیٹا قابل استعمال ہوسکتا ہے۔ بلیک باکس کی مصبوطی اور پائیداری کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مصبوطی اور پائیداری کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مصبوطی اور پائیداری کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مصبوطی اور پائیداری کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مصبوطی اور پائیداری کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر یہ سمندر کی تہہ میں بھی گر جائے تو خراب بیس ہوسکتا، خواہ ایک

صدی ہی کیوں نہ گرر جائے۔

جہاز کے اندر بے شارسسرز گے ہوتے ہیں جواس کی رفتار،
زاویہ، ہائیڈر پریشر، الیکٹرک سٹم، ایندهن اور دیگر معاملات کی
مسلسل نگرانی کرتے ہیں۔ جدید بلیک با کسز میں پیرامیٹرز سے زائد
ریکارڈنگ کی تنجائش موجود ہوتی ہے۔

شہری ہوا ہاڑی کی اگر ابتدائی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو ہم ذیکھیں گئے کہ شروع میں بلیک باکس صرف ساہ رنگ کا تھا، گر اب اس کا رنگ نارنجی ہوتا ہے۔ میمی رنگ تفتیش کاروں کو بلیک باکس تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے۔

ادیر آب ایک باکس سمندر کے ادیر حادثہ ہونے کی صورت میں زیر آب ایک باہ تک ہرسکنڈ کے بعد سکنل بھیجا رہتا ہے۔ حادثہ کے بعد سکنل بھیجا رہتا ہے۔ حادثہ کے بعد بلیک باکس مل جاتا تو انٹے ڈی کوڈ کروایا جاتا ہے۔ لیبارٹری میں سلے جا کر اس میں موجود ڈیٹا کو ڈادن لوڈ کیا جاتا ہے۔ بھر حادثہ جیسا ماحول پیدا کر کے سنا جاتا ہے۔

بلیک باس کا ڈیٹا عموما ائزلائن، جہاز ساز ادارے اور شحفظ عامدای متعلقہ ایجنسیاں حاصل ارتی ہیں اور ڈیٹا کی ڈی کوڈ تک سے ا کے عام طور پڑ زبان کے ماہر کی خدمات سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ بلیک باکس کی تاریخ سے کہ اے کیلی بار آسریلیا کی ارونانکل ریسرچ لیبارٹری میں 1954ء میں تیار کیا گیا۔اس کے موجد کا نام ڈاکٹر وارن تھا جو جہاز کے ایندھن کا اسپیشلسٹ تھا۔ ای سال جہازوں سے ہونے والے حادثات کے حوالے سے ایک خصوصی ر بورث بھی شائع ہوئی تھی جس کے متیج میں ڈاکٹر دارن كى ايجادكوسامن أكاكرايك يروثو نائب ايف وى آريا اے آر ایل فلائث میموری برنث تیار کرلیا گیا تھا، مگر اس وفت تک دُنیا کھر میں شہری ہوابازی کے ادارے اس ایجاد کی اہیت سے بے نیاز تھے، کیکن پھر 1958ء میں برطانیہ نے اس میں دلچین ظاہر کی اور ڈاکٹر واران کو اس کا ماڈل بنانے کے لیے کہا عمیا جس کا نام "Red Egg" رکھا گیا۔ یہ نام اس کی ساخت کی وجہ سے رکھا گیا تھا، جے بعد میں ایک سحافی کے منہ سے بے ساختہ طور یر نکلنے والے نام بلیک باکس (Black Box) سے منسوب کر دیا گیا۔ چونکہ ابتدائی طور پر اس میں دلچیسی برطانیہ نے ہی لی تھی، اس لیے سب سے میلے اس کا استعال برطانوی طیاروں میں ہی ہوا۔ ایک



# بال سرما في فلا ما كالمال المالي فلا المالي فلا المالي فلا المالي فلا المالي فلا المالي في المالي المالية الم

= 3 1 19 5 PG

عیر ای نک کاڈائر بکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ اورا چھے پرنٹ کے اور اچھے پرنٹ کے

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج الگسیش ایب سائٹ کی آسان براؤسنگ 🛠 ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی تمکمل ریخ ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

او نلود نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱ سروہ سرمن احماب کو و سب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety





عميراحمه، مجرات (بہلا انعام 195رويے كىك )





## زبیر بخند علی، خانیوال ( تیسرا انعام :125 رویے







# محمد عبدالله ، نوبه نيك سلم (يانجدال انعام: 95 روي كى كتب)

# عائشہ ظفر، رجم بارخان (چوتھا انعام: 115 روپے کی کتب)

کھا چھ مصوروں کے نام بدر بعد قرعدا عمازی: جوہن بداور کس، سیال کوٹ ۔ جوہر بدیوں، انا جور عائشہ صدیقہ انا ہور۔ ماریدادریس، سیال کوٹ۔ والح فاظمہ، راجہ جنگ ۔ فائزہ رزاق، خانیوال - ایمان انجم، ملک بور- سمعید تو تیر، کراچی - جمیر رشید، راول پنڈی - عائشہ انقل، لا مور - اذکی آصف، بناور - نادیہ بشیر، سال کوٹ - آ مندا قبال، کوجرانوالد - ماه نور خان، اسلام آباد - مائزه حنيف، بباول بور - يومره حر، كراجي - فيندسكندر، مركودها - عائكه سيل، لا بور - عزير بكل، آرون بكل، حبل اليس، نويد حميد، سيال كوث - ائيقه فاطمه، كراچى - ملاكك رۇف، لاجور عدنان ملك، راول بندى - طابر بشير، حيدرآباد - نين اظهر، ملتان - عطيه خورشيد، جهلم - آصف اقبال، سيال كوث - وقاص صادق، اسلام آباد - ملاككه اشناق، شیخوبورد وزید بوس، وزیر آباد محد رزاق، کوجر خال مائزه بشارت، بادید بشارت، میر بور آزاد تشمیر شعیب اختر، کراچی مفاطر صادق، راول بندی آصف سیل، ایست آباد م

بدایات: تعمور 6 ایج چوزی، 9 ایج لمی اور رسمین جو-تصویر کی بشت پرمصور اینا نام، عمر، کلاس اور بورا پا کھنے اور سکول کے برائل یا میز سبزیس سے تعدیق کروائے کہ تصویر ای نے بتائی ہے۔





र्राष्ट्र ८ वंदेश निर्मा है